



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com





نام کِتَاب روَیِّ میر <sup>ری</sup> رحض ورسی کے تالیف مریف پڑھ

| ضياءالرحلن | سرورق |
|------------|-------|
| مير شفيق   | . /   |
| دارالاندلس |       |
|            | تيت   |



<u>پېلشرزايند دٔ سٹري بيونرز</u>

Ph: 92-42-7230549 Fax. 92-42-7242639 www.dar-ul-andlus.com

# روب میرے حضور منافقی کے



ایک ایس کتاب جس میں درج

- اور حسن مستح اور حسن مستح
- السياخانه خاكون كالمل جواب
- 🟶 حقوق انسانی پرشتمل سیرت کا انو کھا شاہ کار۔
- گ غیرمسلموں اور ذمیوں کے ساتھ ہمدر دی لا جواب۔
  - 🤏 عورتوں اور بچوں کے حقوق کا خوب خیال۔
    - الله جانوروں کے حقوق کا تحفظ بے مثال۔
    - الله مسلم المواورخاندانی زندگی بھول گلاب۔



## رویے میرے حضور اللہ اے

| 10                                            | তে       |
|-----------------------------------------------|----------|
| تاثرات                                        | *        |
| سبجيل سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | *        |
| ﴿ مَمْهِ ہے مدینة تک اک طائزانهٔ نگاہ ﴾       |          |
| اک خوبصورت بچ کی آمد آمد                      | <b>₩</b> |
| خوبصورت بچ كا خاندان                          | *        |
| نضي محمد سَالِينَا كَي تشريف آوري             | <b>₩</b> |
| اياراورخدمت خلق                               |          |
| ﴿ توحيد كى دعوت ﴾                             |          |
| ہم مور تیوں کی عبادت نہیں کرتے                | *        |
| اے ہند وحکمر انو!                             | %        |
| پر د لیی با دشاه بن گئے؟                      | *        |
| ﴿ شاومه بينه تَالِينًا منه بادشاه نه شهنشاه ﴾ |          |
| تاج وتخت کے بغیر 41                           | <b>₩</b> |
| سجده بھی نہیں                                 |          |
| میں بادشاہ نہیں                               |          |

| <b>322</b> | 8   | رديدير عفور تاللك كالمستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد الم |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 51  | 🟶 درندگی کی علامتول کاخاتمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 54  | ا بوریانشین حکمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 56  | 🟶 صلح کی خاطرا پنانام ہٹانے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 58  | 📽 اپنے خلاف احتجاج کاحق دینے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 60  | 🛞 بے کسوں کی دشکیری کرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 62  | ⊛ سب کے در د کی دوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 64  | 🏶 شکم اطهر کے بوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |     | ﴿ يہود كے ساتھ حسن اخلاق ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 68. | 🏶 جب مہمان بدتمیز بن گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 69. | 🟶 زهرآ لودگوشت کھا کربھی معافی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 70. | 🯶 يېودن بد کاره جنت ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 71. | 🛞 موی علیفا کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 73. | 🕏 يېودک کا جنازه اور عيادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 74. | 🟶 يېودى كاروپياور صحابي دلانتيو كاروپي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 76. | 🙈 عقیدے کی آ زادی کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |     | 🛞 يېودى بچول بلز کول اورغورتول کا تحفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |     | 🕏 يېود لو، ذراغور کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 84  | <b>®</b> اے یہودی خواتین اور علماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |     | ﴿ عیسائیوں نے ساتھ حسن سلوک ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 88  | ى ئىك خواہشات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 00  | ⊛ دسترخوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 9           | 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 | R.       |
|-------------|----------------------------------------|----------|
| 93          | ا ایک اورستر ّ                         | <b>%</b> |
| 96          | ؟ صرف مريم الثلاثا                     | <b>₩</b> |
| 96          | ي عليها كي عظمت                        | *        |
|             | ﴿ مُشرکوں کے ساتھ بہتر برتاؤ ﴾         |          |
| 99          | ہت پرستوں کے لیے تھنہ                  | *        |
| 103         | ' بیٹی پرظلم کے باوجود                 | *        |
| 107         | ا قید بول کے ساتھ حسن سلوک             | <b>%</b> |
| 110         | ٔ اقلیت نہیں ذمی                       | *        |
|             | ﴿ جانورول كے حقوق كا تحفظ ﴾            |          |
| 115         | ٔ اونٹ روپڑا                           | *        |
| 118         | ٔ جانوروں کے چبرے کا تحفظ              | *        |
| <b>1</b> 19 | · جانوروں کے ساتھ کھیل کھلواڑ          | <b>₩</b> |
| 120         | ٔ جانورکو با نده کر مارنا              | <b>%</b> |
| 122         | زنده جانور کا حصه کا ثنا               | <b>₩</b> |
|             | بلی برظلم جہنم میں لے گیا .            |          |
|             | چڑیااور چیونٹی کے ساتھ ہدردی           |          |
|             | ﴿ خواتين كے حقوق كا تحفظ ﴾             |          |
| 128         | گھر میں ہیو یوں کی خدمت                | *        |
| 130         | عائشه ڈالٹھُاکے بغیر دعوت قبول نہیں    | <b>%</b> |
| 134         | عورت کو پیند کاحق                      | *        |
|             | ت<br>حکمنہیں مشورہ                     |          |

| 10  | Land Land Land                                      | 3        |
|-----|-----------------------------------------------------|----------|
| 139 | يول کاحق                                            | %€       |
| 141 | بيٹيوں کا اگرام                                     | €        |
|     | ماں مجبت کا بے لوث موتی                             |          |
| 144 | بيوه اورمساكين                                      | %        |
|     | ﴿ بِحِ اور باپ کے محبت آمیز خاکے ﴾                  |          |
| 146 | حضور مُنْ اللَّهُ النَّفِي حَسن اور حسين كِ ما تهم  | %        |
|     | بچکا بیشاب اور استقبال                              |          |
|     | گھانااور بچ<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          |
|     | بيچ كے ساتھ حضور سَالَيْظِ كى دل كى                 |          |
| 155 | نغها براہیم برحضور تَالَيْمُ کِي آنسو               | %        |
| 157 | باپ کی خوشی میں رب کی خوشی                          | <b>%</b> |
|     | ﴿ ایک انسان کافل ساری انسانیت کافل ﴾                |          |
| 161 | انسان اوراس کی جان                                  | %        |
| 164 | دنیا کی بربادی اور مسلمان کافل                      | <b>%</b> |
| 167 | مومن کوخراش بھی نہآئے                               | <b>₩</b> |
| 168 | حوصله اور برداشت                                    | <b>₩</b> |
| 170 | جابلی بنیاد پرتل                                    | %        |
| 172 | الله كي عدالت مين پېها مقدمه                        | <b>₩</b> |
|     | ﴿ جِان ہے بڑھ کرمہر بانمردارِ دوجہان ﴾              |          |
| 175 | مهر باك وشفيق                                       | *        |
| 176 | كوئى اىنى ذايەتە كامالك نېيىن                       |          |

| 11  | الاستام المشاركة المستحدد المس |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 177 | اللَّه كي خاطر جسم كومشقت مين ذالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>₩</b>   |
| 179 | سو جا تخفيے گرم ہوا بھی نہ لگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>₩</b>   |
|     | آگ بجها کرسونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|     | حیت پرسونے میں احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|     | بستر جهاژلین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 183 | ایک نہیں دونوں جوتے پینئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8</b> 8 |
| 184 | بالول کوسنوار کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>%</b>   |
| 184 | ٹوٹے برتن کومنہ نہ لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %          |
|     | چوٹ نہلگ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 186 | مصيبت پرثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>₩</b>   |
|     | ﴿ رفا ہِ عامہ کی حفاظت وا مان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 188 | سراك اوراس كے حقوق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>₩</b>   |
| 190 | پیک مقامات ربعنتی لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *          |
| 190 | راہ ہے کانٹے اٹھانے والا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>⊛</b>   |
| 191 | عبادت مگر بندول کو تکلیف نه هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *          |
|     | عزت اور حق كالتحفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|     | جب مقداد مِثَاثِينُ حضور مُثَاثِينًا کے حصے کا دور ہے لِي گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 202 | مظلوم کی بددعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8          |
|     | ﴿ ہرایک کے ساتھ حسن اخلاق ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 204 | روزانهستر بار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>%</b>   |
| 206 | صدقه دې په د کې شرکې خه پراړي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9₩         |

| 12  | لا يدير منور تلك كالمتحافظة المتحافظة المتحافظ |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 207 | خزانچی کااخلاقی معیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *        |
|     | شكرگزاراورنمك حرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|     | احچهااخلاق اور جنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 213 | حضور مَنَاتِيْظِ اور حضرت عا كشه رَقْبُهُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %        |
| 214 | اپے رب کی جانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | %        |
| 216 | سجد وشکر اور د عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>*</b> |



### عرض ناشر

أَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشُرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، أَمَّا بَعُدُ!

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلُنكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [ الأنبياء : ١٠٧]

''ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

اورفر مایا:

﴿ إِنَّ ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّمُبَيِّرًا وَّنَزِيْرًا ۗ وَّ دَاعِيًّا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا

مُّنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٦،٤٥]

''بے شک ہم نے تخفے گواہی دینے والا اور خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا بناکر

ہیجا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے اذن سے اور روشنی کرنے والا چراغ۔'

سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص ڈھٹئ بیان کرتے ہیں کہ یہ جواللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے '' اے نی ! بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔' تو رسول

اللہ ظاہر آئے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہی تو رات میں بھی فرمایا تھا:'' اے نبی! بے شک ہم نے آپ

کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں (عربوں) کی حفاظت کرنے والا بناکر

بھیجا ہے۔آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ

نہ بدخو ہیں اور نہ تخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔'' (نیز آپ کی مزید صفات بیان

مرتے ہوئے فرمایا کہ ) وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ معافی اوردرگز رسے کام لیں

کے اوراللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گا جب تک کدوہ کج قوم (عرب) کوسیدھانہ کے اوراللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرمائے گا جب تک کدوہ کج قوم (عرب) کوسیدھانہ کرلیں، یعنی جب تک وہ ان سے "لا إللہ إلا الله" کا اقرار نہ کرالیں، چنا نچه اس کلمہ تو حید کے ذریعہ وہ اندھی آئکھوں کو بینا، بہرے کا نوں کو سننے والا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں

كر" [ بخارى، كتاب التفسير، باب ﴿ إنا أرسلنك شاهدًا و مبشرًا و نذيرًا ﴾ : ٤٨٣٨ ]

یرایک طے شدہ امر ہے کہ سیرت نبوی اور اُسوہ محمدی ہی وہ واحد نبیج فیض ہے، جس سے معاشرے کی سعادت کے چشمے بھو منے ہیں اور زندگ سنورتی ہے۔ سیرت طیب کے مطالعہ سے ایک امتی کے سامنے نبی سُلٹینم کی کمل شخصیت ابھر کرسامنے آ جاتی ہے، سیرت کا قاری و یکھا ہے کہ نبی سُلٹینم کا اخلاق، رہن سہن، عاوات واطوار، اندازِ تربیت اور دعوت کا طریقہ کارکیسا تھا؟ ان کی عاکمی ومعاشرتی اور سیاسی زندگی کے کیارنگ ڈھنگ تھے۔

''رویے میر بے حضور مُنَالِیَّا کے''نا مور مصنف مولانا امیر تمزہ وظیّ کی تصنیف ہے، جو انھوں نے ان ایام میں مرتب کی جب دعوت و جہاد کے جرم کی وجہ سے ان کے گھر کوسب جبل قرار دے کرانھیں اسیری اور نظر بندی کی زندگی گزار نے پرمجبور کردیا گیا ہے۔ چنا نچیا نھوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قلم تھا ما اور نبی اکرم مُنَالِیِّا کی حیاتِ مبارکہ کے شگفتہ اور ایمان افروز رویوں کوا حادیث صححہ کی رویوں کوا حادیث صححہ کی روین میں قلم بند کر دیا ہے اور رسولی رحمت کے خاکوں کی شرائگیز جسارت کرنے والوں کو جواب دینے کی سعی کی ہے۔ اس لحاظ سے سے کتاب دنیا جر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ امریکہ ویورپ کے اہل کتاب کے لیے بھی ایک بہترین تخدہ۔

الله تعالی اسے مصنف محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اہل اسلام کواس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطافر مائے۔آمین!

سَیفِ لِنْدِجْبِ الد مدیر دارالا ندلس ۱۹ سبیع الشانی ۱۹۳۰ه



#### تاثرات

#### پروفیسر**حا فظ محمر سعید** صاحب ططانه

محترم بھائی امیر حمزہ بھٹ کی کتاب ''رویے میرے حضور بھٹٹٹ کے '' دیکھی۔ کتاب میں روانی اور الفاظ کی جولانی تو وہی ہے جو حمزہ صاحب کی تحریر و تقریر کا خاصہ ہے لیکن اس کتاب کے حوالے سے جو بات زیادہ نمایاں طور پر سامنے آئی ہے وہ حمزہ صاحب کا رسول اللہ مٹٹٹٹٹ کی محبت میں پر جوش ہونا ہے۔ اور ہر واقعہ سے استدلال کر کے نبی مٹٹٹٹٹ کی محبت میں پر جوش ہونا ہے۔ اور ہر واقعہ سے استدلال کر کے نبی مٹٹٹٹٹ کی مطالعہ شخصیت کے دفاع میں گتاخانِ رسول مٹٹٹٹٹٹ کو لا جواب کرنا ہے۔ جو بھی کتاب کا مطالعہ کرے گا وہ خوش اور مطمئن ہوگا کہ ہمارے بھائی اور امت کے خیر خواہ امیر حمزہ صاحب نے دشمنانِ اسلام کو گتاخیوں کا جواب دے کر ہر محب رسول مٹٹٹٹٹ کی ترجمانی کی ہے اور صحاب نے دشمنانِ اسلام کو گتاخیوں کا جواب دے کر ہر محب رسول مٹٹٹٹٹ کی ترجمانی کی ہے اور صحابی رسول مٹٹٹٹٹ حسان ڈلٹٹٹ والا کردار ادا کیا ہے۔ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے اور عام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

'سیرت کے سچموتی''نام سے سیرت کی کتاب امیر حمزہ صاحب پہلے بھی لکھ چکے ہیں جسے بحد اللہ خوب پنہلے بھی لکھ چکے ہیں جسے بحد اللہ خوب پذیرائی ملی ۔ لیکن اس کتاب میں انداز نرالا ہے۔ تحریر میں ایک درد ہے جو دلوں میں گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ غالبًا اس کی وجہ لکھتے وقت حمزہ صاحب کا اسیر ہونا ہے۔ اسیری بھی سنت انبیاء ہے۔

دین کے داعی حضرات کو اسیری کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے پھر وہ دعوت جس میں جہاد فی سبیل اُللہ کی ترغیب بھی شامل ہو کسی صورت بھی دشمنانِ دین کو برداشت نہیں۔

چنانچہ جب جمبئی حملے ہوئے تو یو، این ، اوکی طرف سے ایکشن ہوا اور انڈیا کی غلط اطلاعات پر جماعت کو بین کیا گیا۔

اتوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جماعۃ الدعوۃ کے خلاف پابندیوں والی قرار دادمنظوری کے بعد حکومت پاکستان نے جن لوگوں کونظر بند کیا ان میں محترم امیر حمزہ صاحب شامل ہیں۔ ان کا جرم ہے کہ وہ اسلام اور حرمت ورسول شکھ کیا کے دفاع کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ نظر بندی میں لکھی ہوئی کتاب میں حالات کا رنگ بڑا گہرا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ نظر بندی میں لکھی ہوئی کتاب میں حالات کا رنگ بڑا گہرا ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ حمزہ صاحب اور ان کی کتاب بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے اللہ اپنے دین کے دفاع کا کام لیتا ہے۔ اور ان سے رامنی ہوتا ہے۔ خود بھی محبت کرنے کا حکم محبت کرنا ہے اور جریل ملیک کے ذریعے فرشتوں کو ایسے مخلص لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔

الله قبول فرمائے اور مزید توفیق سے نواز ہے۔ آمین!

محمر سعید E116 جوہر ٹاؤن سب جیل لاہور

#### ورب برے صنور اللہ کے ایک

### سب جیل سے

امریکی فوجی افسر نے گوانتاناموبے جیل میں قرآن مجید کو تھڈے مارے۔ اوراق کو گٹر میں بہایا۔ تحریک انساف کے سربراہ جناب عمران خان نے نیوز ویک کے حوالے سے اس خبر کو عام کیا۔ پاکستان میں پروفیسر حافظ محمد سعید بھٹ نے اس خبر کو سنا تو قرآن کا حافظ تڑپ اٹھا۔ اس نے دینی اور سیاسی قائدین کو مرکز القادسیہ میں دعوت دی۔ تحریک حرمت قرآن کی بنیاو رکھی۔ سیکرٹری جزل کے لیے میرا نام لیا۔ سب نے اتفاق کیا پھر یہ تحریک عالم اسلام کے شانہ بٹانہ ملک بھر میں خوب چلی۔

مغرب نے اللہ کے رسول سالیہ کے خاکے بنا ڈالے۔ پیارے رسول سالیہ کا محب پروفیسر حافظ محد سعید پھر تڑپ اٹھا۔ سب کو بلا کرتح یک حرمت رسول سالیہ بنا دی۔ راقم کنوینٹر بن گیا۔ حافظ صاحب کا یہ جملہ قریہ قریبہ بستی بستی ، گر گر عام ہوا:

#### '' حرمت رسول مُناتَّيْمُ پر جان بھی قربان ہے۔''

قرآن کی حرمت اور صاحب قرآن جناب محد کریم مناظم کی حرمتوں کے پاسبان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دہشت گرد قرار دے دیا جرم یہ بتلایا گیا کہ جمبئی میں جو حملے ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار حافظ صاحب ہیں۔ انڈیا کے داویلے کو جُوت مان کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دہشت گرد قرار دینے کا مظاہرہ اتنی جلد بازی میں کیا کہ اس پہساری دنیا جران رہ گئی کیونکہ کشمیر پر رائے شاری کی قرار دادیں سلامتی کونسل کو کبھی یادنہیں آئیں

جنس انڈیا نے مستر دکر رکھا ہے جب کہ حافظ صاحب محتر م کوفوراً دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ حقیقت میں حافظ صاحب کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ تشمیر کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں مظلوم مسلمانوں پر ہندونظیموں کے مسلم کش فسادات کی بات کرتے ہیں۔

قارئین کرام! مجھ جیسے مسکین کو بھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ حافظ صاحب محترم سے
انڈیا خوف کھائے چلو سے بات تو سمجھ میں آتی ہے گر مجھ جیسے کمزورآ دمی سے نہ جانے انڈیا کو
کیا خوف لاحق ہے۔۔۔۔۔خوف میں مبتلا کرنے کا میرا ایک جرم سے بھی ہے کہ میں نے چند
سال قبل ہندو فذہب اور کلچر کا تفصیل سے مطالعہ کر کے ایک کتاب کھی جس کا نام'' ہندو کا
ہمدر'' ہے۔ یہ کتاب بڑھ کر بہت سارے ہندوؤں نے اسلام قبول کرلیا۔

اس خالص دعوتی اور علمی کتاب پر بھی انڈیا کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ انڈیا نے فوراً امریکہ کے دربار وائٹ ہاؤس میں شکایت درج کر ادی چنانچہ امریکی وزارتِ خارجہ نے اسم کی دربار وائٹ ہاؤس میں شکایت درج کر ادی چنانچہ امریکی وزیر خارجہ کنڈ ولیز ارائس نے میرا نام بھی درج کر دیا اور وزارت خارجہ نے لکھا کہ مسٹر امیر حمزہ نے انڈیا کے خلاف پراپیگنڈہ شروع کر رکھا ہے مگر اس کے خلاف حکومت پاکتان نے کوئی ایکشن نہیں لیا ..... جماعت اسلامی کے امور خارجہ کے مگر ان جتاب عبد الغفار عزیز نے بیر پورٹ مجھے دھلائی تو میں جران رہ گیا کہ امریکہ اس قدر انڈیا کی ناز برداری کرتا ہے کہ ہمارے قلم کی ہمدروانہ تحریر اور نبان سے نکلی ہوئی تقریر بھی برداشت نہیں کرتا .... یوں اپنے امیر محتر م حضرت حافظ صاحب نبان سے نکلی ہوئی تقریر بھی برداشت نہیں کرتا .... یوں اپنے امیر محتر م حضرت حافظ صاحب کے ہمراہ مجھے جسے فقیر کو بھی پس دیوار زندان کر دیا گیا۔

پہلے ایک مہینہ نظر بندی کے احکام جاری ہوئے۔ ایک مہینہ ختم ہوا تو دو مہینے کا مزید اضافہ کر دیا گیا۔محترم حافظ عبد الرحمٰن کی کی کوششوں سے ۹ مارچ ۲۰۰۹ء کوہمیں لاہور ہائی کورٹ کے ربویو بورڈ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بورڈ تین ججوں مسٹرجسٹس میاں جم الزمان، 19 کردے بیرے صفور ماللہ کے کہا کہ کہا گے کہا گے کہا کہ کہا گے کہا کہ کہا گے کہا کہ کہا گے کہا کہ کہا گے کہا کہ

مسٹر جسٹس نضل چوہان اور مسٹر جسٹس شبر رضا رضوی پر مشتمل تھا۔ بورڈ نے قاضی کاشف نیاز اور پاسین بلوچ کو رہا کر دیا۔ جبکہ امیر محترم پروفیسر حافظ محمد سعید اور مجھ سمیت مفتی عبد الرحمان الرحمانی اور کرنل (ر) نذیر احمد کی نظر بندی میں دو ماہ کا مزید اضافہ کر دیا۔

قار کین کرام! میں تقریر سے تو محروم ہوبی گیا تھا۔ میں نے ہاتھ میں قلم تھا سے کا فیصلہ

کیا اور اپنے حضور مُناہِیُم کی حرمت کے تحفظ میں لکھنے کا پروگرام بنالیا۔ میں تو پچھلے ایک
سال سے بخاری مسلم، ابو داؤد، ترفدی، ابن ماجہ اور نسائی شریف کا مطالعہ کر رہا تھا۔ حقوق
انسانی سے متعلق رحمۃ اللعالمین مُناہِیُم کے اقوال و افعال کے موتی چن رہا تھا۔ ابوداؤد اور
ابن ماجہ سے احادیث لیتے ہوئے میں نے حافظ ابوطا ہر زبیرعلی زئی کی تخ تئ اور حافظ صلاح
الدین یوسف کی تحقیق کو سامنے رکھا۔ یہ دونوں کتابیں مجھے مکتبہ دار السلام کے مدیر مولانا
عبدالما لک مجاہد نے تحفہ میں عنایت فرما کیں۔ ترفدی اور نسائی سے احادیث اخذ کرتے
ہوئے محدث عصر حضرت الشیخ ناصر الدین البائی رششہ کی صبح ترفدی اور صحیح نسائی کا مطالعہ
میرا موضوع یہی تھا کہ انڈیا اور مغرب نے جن گتا خان کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اور
میرا موضوع یہی تھا کہ انڈیا اور مغرب نے جن گتا خان کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ اور

میرا موصوع یک تھا کہ انڈیا اور معرب نے بن کتاحان تواپنے ہاں بناہ دی ہے۔ اور اب خاکے بنا دیے ہیں ان سب کا جواب قرآن سے دوں گا۔ سیح اور حسن احادیث سے دوں گا۔ عقلی منطقی اور فطری دلائل سے دوں گا۔ نظر بند ہوا تو موقع مل گیا۔ یوں میرے مہر بان مولا کریم نے اسیری کے دنوں میں مجھ سے بیاکام مکمل کروا دیا۔

قار کمن کرام! میں زیر نظر کتاب کے بارے میں پھی نہیں تکھوں گا کیونکہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں جے اس نیاعرض کروں گا کہ اللہ کے نفل سے مجھے امید ہے کہ جو بھی غیر مسلم اسے پڑھے گا۔ میرے حضور سکا ایکا کے خاکے بنا کر گتا فی کرنے والے پر پھٹکار ضرور ڈالے گا۔ باقی میری خواہش اور کوشش تو یہی رہی کہ جو اس کتاب کو پڑھے وہ توحید و

20 کے کیرے تعنور اللہ کے کہا کہ کا اللہ کا کہا کہ کا اللہ کا ا

رسالت کی گواہی دے کرمیر ہےحضور مُثَاثِیْمُ کا پیروکار بن جائے .....اور جومسلمان پڑھے وہ عورت ہو یا مرد، بحد ہو یا بوڑھا، باپ ہو یا بیٹا، مال ہو یا بیٹی، خاوند ہو یا بیوی ..... وہ نہ صرف بیکدایے مقام کو پہچان کرمثالی بن جائے بلکہ وہ دوسروں کومثالی انسان بنانے کے لیے بیر کتاب بانٹتا پھرے۔ میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں۔حقوق انسانی، خدمت خلق، تکریم انسانیت اورحس اخلاق کے جواہر یاروں کو کس حد تک خوبصورتی سے سجانے میں کامران ہوا ہوں..... اینے حضور تَنْائِیْم کی محبت کو دلوں کا نور اور آئکھوں کا سرور بنانے میں قلم کو کتنے حسین انداز سے چلا سکا ہوں بیآ پ بتلا کیں گے۔ آپ فیصلہ کریں گے۔ مغرب کے گتاخ خاکوں کا جواب دیتے ہوئے مجھے آج بے صد خوشی ہو رہی ہے۔ اینے پیارے حضور ٹاٹیٹے کے دفاع میں'' رویے میرے حضور ٹاٹیٹے کے'' کی پھیل پر انتہائی در ہے مسرت ہو رہی ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں یا کشان کے ان زعماء اور لیڈرول کا بهي شكر بدادا كرول كاكن "تحريك حرمت قرآن" اور "تحريك حرمت رسول مَاثَيْمً " ميس جنهول نے حصہ لیا۔ اسلام آباد میں مجلس مشاورت منعقد ہوئی۔ لا ہور میں پروگرام ہوئے۔ پروفیسر حافظ محمر سعيد، محترم قاضي حسين احمر، راجه ظفر الحق، رفيق تارز، مولا ناسميع الحق، چوبدري شجاعت حسين اورمشا پدحسين سيد، ڈاکٹر اسراراحد، پروفيسر ساجد مير،مولا نافضل الرحمان،مولا نا ساجد نقوى،مولا نافضل الرحيم،مولا نا عبد الجليل نقوى، ابتسام اللي ظهير، غلام محمصفى، صاحبزاده ابو الخير زبير، قاري زوار بهادر، ڈاکٹر سرفرازنعيمي، مولانا عبد الرحن اشرفي اور ديگر قد آ در سياسي شخصیات شریک ہوئیں۔

میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کا شکرید کہ انھوں نے جدہ میں جلا وطنی کے دن گزارتے ہوئے اپنی جماعت کوتح یک حرمت قرآن اور حرمت رسول ٹالٹیٹر میں بھر پور حصہ لینے کی ہدایت کی چنانچہ خواجہ سعد رفیق اور زعیم قادری نے اس جدو جہد میں قید و بندکی

## 21 کے بیرے صنور کھا کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا

صعوبتیں بھی برداشت کیں۔

پاک فوج کی نامی گرامی شخصیات، جزل (ر) اسلم بیگ، جزل (ر) حمیدگل، جزل (ر) فیض علی چثتی، یاک بحریه کے ایڈ مرل (ر) اے کے سروہی شریک ہوئے۔

لاہورادراسلام آباد کے پروگراموں میں میڈیا کی نامی گرامی شخصیات محترم مجیب الرحمٰن شامی، پروفیسر مغیث الدین شخ ، الطاف حسن قریش ، خوشنودعلی خان ، عرفان صدیقی ، جمیل اطهر ، مهتاب عباسی ، عبد الودود قریش ، عطاء الرحمٰن ، عطاء الحق قاسمی ، حامد میر اور دیگر صحافی زعماء شریک ہوئے۔

وه شخصیات جو مندرجه بالا دونوں تح یکوں کامستقل حصه بن کر آج تک جدو جہد میں مصروف ہیں مان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سست حرمت قرآن اور حرمت رسول سُلَّامِیْا کی مبارک جدو جہد کا بدلہ ان سب احباب گرامی کو اللہ ہی عنایت فرمائے گا۔

اسائے گرامی بیہ ہیں:

انجینر سلیم اللہ خان، مولانا عبد المالک، سینر سید سجاد بخاری، پروفیسر عبد الرحن لدهیانوی، حافظ عاکف سعید، سید ضاء الله شاہ بخاری، نصیر احمد بھٹے، مولانا امجد خان، امیر العظیم، حافظ عبد الغفار روپڑی، حافظ محمد ادریس، اعجاز احمد چوہدری، مولانا مخدوم منظور احمد، مولانا عبد الخیر آزاد، لطیف خان سراء، حمید الدین المشرقی، مولانا خورشید احمد گنگویی، سید نو بہارشاہ، علام علی غفنفر کراروی، سیدراحیل شاہ، قاری محمد یوسف احرار، سید ضیاء الحن شاہ محمد کیارشاہ، علام علی غفنفر کراروی، سیدراحیل شاہ، قاری محمد یوسف احرار، سید ضیاء الحن شاہ سیارشاہ، علام علی خضوں کے حضوت میں ان ملکول کو بھی خصوصی طور پر خراج شخسین پیش کرول گا جضول نے حضور نبی کریم حضرت محمد مُلاَلِیْنِ کی خصرت محمد مُلاَلِیْنِ کی عاموں وحرمت کی حفاظت کے لیے دبئی غیرت وحمیت کامملی اظہار کیا۔ مسلمان ملکول میں سب ناموں وحرمت کی حفاظت کے لیے دبئی غیرت وحمیت کامملی اظہار کیا۔ مسلمان ملکول میں سب عبلے اور خاص طور پر سعودی عرب کوخراج شخسین کہ خادم الحرمین الشریفین شاہ عبد اللہ بن عبد العزیر بیا ﷺ کی حکومت نے ڈنمارک سے اقتصادی روابط ختم کیے۔ سفارتی تعلقات منقطع عبد اللہ بن عبد العزیر بیا ﷺ

کرنے کی دھمکی دی۔ سعودی عرب کے بانی شاہ عبد العزیز بن عبد الرحمان آل سعود برطین عبد الرحمان آل سعود برطین بھی اللہ کے رسول مُلَیِّمْ سے بے پناہ محبت کرنے والے بادشاہ متھے۔ ان کے بیٹے شاہ عبد اللہ طیالی نے بھی باپ کی طرح حب رسول مُلَیِّمْ کاعملی شوت دیا۔

سوڈان اور اس کے غیرت مند صدر عمر البشیر کوخراج تحسین کہ انھوں نے خرطوم میں سفیروں کو بلا کر مغرب کی گستاخیوں پہ احتجاج کیا ..... ایران، مصر، فلسطین، الجزائر، ترکی، مراکش، گلف کی عرب ریاستیں، لبنان، اردن شام میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے۔ انڈونیشیا، ملا پیشیا اور دیگر ان تمام مسلمان ملکوں کو خراج تحسین جہاں کے حکر انوں اور عوام نے بحر پورکر دار اداکیا۔ اور گستاخ خاکوں کا فدموم سلسلہ رک گیا حتی کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے اقوام متحدہ نے احترام فداہب کی قرار دادکواپنے چارٹر کا حصہ بھی بنا دیا۔

لیکن اس کے باوجود گتاخ اپنی ندموم حرکتوں سے بازنہیں آ رہے۔ ڈنمارک کا اخبار

دجیلنڈز پوسٹن، جس نے ستمبر ۲۰۰۵ء میں تو ہین آ میز خاکے شائع کیے تھے۔ ان خاکوں کو

اپریل ۲۰۰۹ء میں ڈنمارک کی فری پرلیس سوسائٹی نے عام فروخت کے لیے ندموم مہم شروع

کر دی ہے۔ محترم مجید نظامی نے ۱۲ اپریل کے نوائے وقت میں ادارید لکھا ہے اور سلمانوں

کی غیرت کو جگاتے ہوئے بتلایا ہے کہ ڈنمارک کا وزیر اعظم راسموسین جوتو بین آ میز خاکوں کی

پشت بناہی کرنے والا تھا اسے حال ہی میں امریکہ نے نیٹو (Nato) کا سربراہ بنا دیا ہے ......

اس کا مطلب ہوا ہمیں حرمت رسول مُلَا اِلَّمْ کی پاسبانی کے لیے مسلسل جاگنا ہوگا۔ زیر نظر

کتاب جگائے رکھنے کے لیے ایک کوشش ہے۔

آخر پر اپنی اہلیہ محتر مدام خزیمہ کاشکر ہیجس نے ساتھ ساتھ ساری کتاب کا مطالعہ کیا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ جوابے بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ روزانہ تین وقت بہت سارے لوگوں کا کھانا بھی پکاتی رہی۔مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کرتی رہی، جیل کے عملے

23 كالله عنور الله عنور الله الله الله الله الله ا

اور باہر کیمپ میں موجود پولیس کے جوانوں کے لیے کھانا بھی تیار کرتی رہی۔ بیچ اس خدمت میں ہاتھ بٹاتے رہے۔ عبد الرشید ترانی جیسے خدمت گزار نے باہر کی ذمہ داریوں کو خوب نبھایا۔حقیقت میہ ہے کہ ان کے تعادن کی وجہ سے میں وہنی طور پر پرسکون رہا اور اپنے پیارے حضور اکرم مُنافِظُ کی حرمتوں کی پاسبانی کرتا رہا۔

بطور خاص اپنے امیر محتر م حضرت حافظ صاحب کا شکریہ کہ ان کی دعاؤں محتبوں اور شفقتوں بھرے پیغامات اور تحریر نے پرعز م دل کو مزید حوصلہ مند کر دیا۔

برادرم ابوالہاشم، خالد بشیر، خالد ولید، حافظ عبدالرؤ ف اور قاری محمد یعقوب شیخ کا خصوصی شکریپه جنھوں نے ملا قاتوں کے تسلسل کو برقرار رکھا۔

محترم حافظ عبد السلام ، پروفیسر حافظ عبد الرحمان کی ، پروفیسر ظفر اقبال ، حاجی محم سعید ، حافظ عبد الغفار مدنی ، مولا نا شمشاد احم سلفی ، مولا نا میال محم جمیل ایم اے ، حافظ سیف الله منصور ، مولا نا سیف الله قصوری ، مولا نا بوسف طبی ، پروفیسر عبد الستار حامد ، نوید قمر ، مولا نا نصر جاوید ، ریاض ، حافظ فیاض ، مولا نا طاہر نقاش ، جناب یجی مجابد ، با بی ابوالوفاء ، ابوسعد شبیر ، عبد الرحمٰن شاد ، اسلم خان ، شخ ابوب ، جناب ابو ذر ، ابوعمران ، افتخار ، محمد ارشد ، مولا نا خالد سیف الاسلام ، مولا نا عبد العزیز مدنی ، مولا نا حازم صاحب ، حافظ ابوالحن ، ابوعمیر ، عبد الله منتظر ، مولا نا عبد المنا و مرائل مولا نا ادریس فاروتی ، علی عمران شاہین ، محمود ، عبد السان ، عبد المجید سلفی ، نبی احمد ، عنیتی الرحمان چو بان اور دیگر تمام بزرگان عظام اور احباب گرامی کا شمر سیب امر محمد سب کے لیے تشریف لائے ، پیغامات سیج و الے احباب گرامی کا بھی شکر ہے ۔ جو مجھ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ، پیغامات سیج و الے احباب گرامی کا بھی شکر ہے ۔ خلیل جناب محمد کریم مُنافیخ کے باتھوں حوش کوثر کا جام بیلا دینا۔ شعب ابی طالب میں محصور خسب اور خلیل جناب محمد کریم مُنافیخ کے باتھوں حوش کوثر کا جام بیلا دینا۔ شعب ابی طالب میں محصور خلیل جناب محمد کریم مُنافیخ کے باتھوں حوش کوثر کا جام بیلا دینا۔ شعب ابی طالب میں محصور خلیل جناب محمد کریم مُنافیخ کے باتھوں حوش کوثر کا جام بیلا دینا۔ شعب ابی طالب میں محصور خلیل جناب محمد کریم مُنافیخ کے باتھوں حوش کوثر کا جام بیلا دینا۔ شعب ابی طالب میں محصور

#### 24 کے کا کہ کہ کا کہ کان

تیرے پیارے رسول مُنافِظ بھی قیدرہے۔ آپ مُنافِظ کی سنت میں ہماری قید کوشرف قبولیت فرما دینا۔ اس کے بدلے میں آخرت کے قید خانے سے رہائی عطا فرما دینا۔

(آمين يارب العالمين)

امير حمزه بن نذير احمد 0300-4078618 سب جيل، لا ہور کينٹ رئيخ الثانی ۱۳۴۰ھ اپريل 2009ء

#### مكه سے مدینہ تک اک طائزانہ نگاہ

#### اک خوبصورت بچے کی آمد آمد:

عزت وجلال اور جمال وکمال والا میرا مولا الله تعالیٰ اگر چاہتا تو اس بنج کو کسی ایسے علاقے میں پیدا کرتاجہاں سرسزو شاداب پہاڑ ہوتے پھر اس بنج کو جس وادی میں پیدا فرماتا اس وادی کی بلندیوں سے آبشاریں گرتیں۔ چشے فواروں کے مناظر پیش کرتے۔ جھرنے اپنے اپنے رنگ بھرتے ،نالوں میں شفاف پانی بہتے۔ جن پھر وں پہنالے بہتے وہ پھر سرخ وسفید ہوتے ،سرئی ہوتے ، دھاری دار ،خوبصورت ،گول مٹول اور چھٹے ہوتے ، نالے جب موٹر مڑتے تو پانی اپنا شور پیدا کرتا۔ ان پانیوں میں رنگ برنگی مجھلیاں کو دہمیں تو پانی کے جو چھینٹے اڑتے وہ طلوع آفاب کی کرنوں کو اپنا اندر جذب کرتے پھر وہ قطرے بانی کے جو چھینٹے اڑتے وہ طلوع آفاب کی کرنوں کو اپنا اندر جذب کرتے پھر اور پھدکی رنگ برنگ جڑیاں اپنے نفے گاتیں ، پھلدار درختوں پہ بیٹھے پرندے چپجہاتے۔ اڑتی اور پھدکی رنگ برنگ بڑیاں اپنے نفے گاتیں ، پھلدار درختوں کی ٹہنیاں نالوں کے کناروں پہھکی جھی جررہ گرراہ گزر کو اپنی طرف تھینچین اور ہر رسیلا پھل یہاں سے گزرنے والے کے منہ میں رال ہرراہ گزر کو اپنی طرف تھینچین اور ہر رسیلا پھل یہاں سے گزرنے والے کے منہ میں رال ملکوں میں گھروں کو لوشتیں۔

جی ہاں! ایسے علاقے ، ایسی وادیاں ، ایسے خوبصورت مناظر مشرق وسطی کے کئی ملکوں میں موجود ہیں۔ ایشیا میں نظر آتے ہیں۔ افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ امریکہ اور 26 Lay 200 Lay

آ سٹریلیا میں بھی دکھلائی ویتے ہیں الیکن میرے مولاکی اپنی پیند ہے اس نے عالم رنگ وبوکا خوبصورت ترین اور حسن و جمال کا آخری پیکر پیدا کیا تو الیی سر زمین کا انتخاب کیا جہاں خشک اورسو کھے پہاڑ تھے۔کہیں سبزہ دکھلائی نہ دیتا تھا۔ جی ہاں!اس بیجے کوجس شہر میں پیدا کیااس کا نام مکہ ہے۔اس مکہ کی آبادی کے جاروں طرف خٹک پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور جب ان یہاڑوں کوعبور کر کے آ گے بڑھا جا تاتھا تو تب بھی خٹک یہاڑیاں ہی دکھلائی دیت تھیں۔ مزید آ گے بڑھا جائے تو بے آ ب وگیاہ ریگتان،صحرا کے میلے..... پتھریلے علاقے اور سخت چٹانیں ہی چٹانیں و کیھنے کو ملتی تھیں ۔صحرائی جھاڑیاں تھیں جنھیں اونٹ کھاتے دکھائی دیتے ہیں، بھی بھا رقسمت یاوری کرے اور بارش ہوجائے تو مجھے پھے سبزہ ہوجاتا تھا جس کے چرنے کو بکریاں بھی دکھلائی دے جاتی تھیں۔ای طرح پینے کو پانی میسرتھا تو وہ بارش کا کھڑا پانی ہی ہوتا تھا۔بس اس یہ زندگی کا مدار تھا۔ تھجوروں کے درخت بھی یہال موجود تھے ان کا وجود اس وجہ سے تھا کہ خٹک بہاڑوں اور ریگٹانوں کا یہ درخت اسی طرح سخت جان ہوتا ہے جس طرح اونٹ سخت جان ہے جو کئی کئی دن یانی کے بغیر گزارا کر لیتا ہے۔ آگ کی طرح تپتی ریت پیسفر کرتا ہے اور صحرائی جھاڑیاں کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ اونٹنی ایسے ماحول میں رہ کرایے بھنوں میں دودھا تارتی ہےاوراینے مالک کے لیے خوراک کا باعث بنتی ہے۔ واہ میرے مولا! تیرے فیصلے اور حکمتیں تو ہی جانے کہ تو نے اس دنیا کا خوبصورت ترین بچہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیاتو پہاڑوں اور ریگتانوں کی سر زمیں جزیر ۃ العرب میں مکہ کا ا بخاب کیا، مکہ کے شہر میں بس ایک ہی چشمہ تھا۔ اس کے یانی کوزم زم کہا جاتا ہے یہ کنویں کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے صحن میں واقع ہے آج دنیا بھر کی لیمبارٹر بول نے ثابت كيا ہے كداس يانى جيسا صحت مند يانى دنيا ميس كہيں نہيں يايا جاتا۔

خشک پہاڑ، بے آب و گیاہ ریکتان میں واقع مکہ شہر میں آج سے چودہ سوسال قبل صورت وسیرت کے لیا ظ سے دنیا کا حسین ترین بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جس خاندان میں 27 کے ایم سے محفور ماٹھا کے کہا کہ کا انتہا کے انتہا کے کہا کہ انتہا کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھا کہ

پیدا ہوتا ہے وہ خاندان خانہ کعبداور زم زم کا رکھوالا ہے۔ اس خاندان کا آغاز پھے اس طرح ہے۔ اس خاندان کا آغاز پھے اس طرح ہے ہوا کہ!

#### خوبصورت بيح كاخاندان:

ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیا فلسطین سے چلے اپنی دوسری ہیوی حضرت ہجرہ علیا کا حسرت ابراہیم علیا اور پھر حضرت ابراہیم علیا نضا شیر خوار اساعیل علیا گود میں اٹھالیا اور پھر حضرت ابراہیم علیا نے دونوں کو یہاں چھوڑا اور والیسی کا قصد کرلیا۔ بیوی نے پوچھا! ہمیں کس کے سہارے پہچھوڑ چلے ہو؟ کہا: اللہ کے تھم پر اور اسی کے سہارے پر۔ بیوی نے کہا تب ہمیں اللہ ضا لکع نہیں کرے گا۔ جب پچھ دنوں بعد دانہ پانی ختم ہوا تو منظر پچھ یوں بن گیا تب ہمیں اللہ ضا لکع نہیں کرے گا۔ جب پچھ دنوں بعد دانہ پانی ختم ہوا تو منظر پچھ یوں بن گیا کہ نشفا اساعیل علیا پانی کی بیاس سے بلک بلک کر رورہا تھا۔ پھروہ ایڑیاں رگڑنے لگ گیا پھر اس کی ذبان تالو سے چٹ گئے۔ اس کی ماں حضرت حاجرہ بیٹا صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پردوڑنے لگی وہ بے بسی سے دوڑ رہی تھی کہ شاید کوئی بندہ نظر آ جائے اس سے پانی مل جائے اور اس کا نورچشم نی جائے۔ حضرت حاجرہ علیا گائے نے اچا تک کیا و یکھا کہ نتھے اساعیل علیا گائے کے دوڑیں جگرے گلڑے اساعیل علیا گائے۔

پانی کی وجہ سے اب یہاں آبادی ہونے لگی ہے۔ نھا اساعیل علیظ بھی بڑا ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیظ مختلف اوقات میں یہاں آ کر اپنے اہل خانہ کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ اب باپ بیٹے نے کعبہ کی بنیادوں کو از سرنو کھڑا کر دیا۔ اللہ کا گھر بھی بن گیا ادرعبادت کرنے والے بھی وجود میں آگئے۔

جی ہاں! یہ قریش خاندان حضرت اساعیل طلیطا کی ہی اولاد ہے جو خانہ کعبد اور زمزم کے بان کی بار اور خاندان ہے اس کا نام بنو ہاشم کے پانی کی بگرانی کرتا ہے۔ قریش میں سے اب ایک اور خاندان ہے اس کا نام بنو ہاشم ہے۔ یہ خاندان کعبد اور زم زم کا نگران ہے۔عبدالمطلب سارے مکہ کا سردار ہے اس کے

28 کے ایم راضور اللہ کے ایک کے ایک کا ایک کے ایک کا ایک کا

ایک بینے کا نام عبداللہ ہے۔

خانہ کعبہ کا جج کرنے سارے عرب سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ اور ہر سال آیا کرتے تھے۔ اور ہر سال آیا کرتے تھے۔ یوں عبدالمطلب سارے عرب کے سرداروں میں سب سے محتر م ترین سردار تھا۔
یادر ہے! وہ دور ایسادور تھا کہ دلیری اور قوت کا مدار جسمانی قوت پر ہوتا تھا گھڑ سواری نیزہ بازی اور تیراندازی وغیرہ کا تمام تر انحصار جسمانی قوت پر ہی تھا۔ اس لیے سردار اور حکمران لوگ اپنے بیٹوں کے ایسے نام رکھتے تھے جس سے خونخواری میلے۔ رعب و دبد بے کا اظہار ہو چنانچہ ارد شیر اور اسفند یار جیسے نام رکھے جاتے تھے یعنی شیر کے ساتھ یاری دوئی رکھنے والا۔ جس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ سے ایسا دلیر ہے جو شیر کی طرح اپنے مخالفوں کو چیر عمار دےگا۔

عبر شمس بھی نام رکھا جاتا تھا یعنی سورج کا بندہ چونکہ سورج کی پوجا بھی ہوتی تھی تو اس سے شرک کی بو آتی تھی ۔۔۔۔ اللہ کی قدرت دیکھتا ہوں تو جیران ہو جاتا ہوں کہ اس دور میں سردار عبد الله کا نام'' عبد الله'' رکھا۔ یعنی بیداللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا غلام ہے۔ اس میں تو حید کا پیغام بھی ہے اور بندے کے لیے اپنے رب کی بندگی اور عاجزی کا پیام بھی۔

حضرت عبد الله كي شادى جس خاتون سے جوئى ان كا نام '' آمنہ'' ہے۔ يعنى امن دينے والى۔

الله الله الله بعد به بناب عبد الله لعنى الله كا بنده تو شادى كتفور عرصه بعد بى الله الله الله الله الله كا بنده تو شادى كتفور عرصه بعد بى الله كا ياس چلاگيا جبكه جناب حفرت عبد الله كى زوجه محترمه حضرت آمنه اميد سي تقيس - ان كا خادند گر بيت الله شريف اور زم زم كوي سيكوئى ايك سوميٹر كے فاصلے پرتھا - ان كا خادند تو فوت ہو چكا تھا گر الله نے ايك آنے والے مہمان كى اميد لگا وى تھى بياميد ايك اميد كي ويك عورت كے ليے بہت برا سہارا ہوتى ہے - حضرت آمنه اى اميد كو خوابول ميں

بسائے شب وروز گزار رہی تھیں کہ ایک روز انھوں نے خواب دیکھا۔ اس خواب کا تذکرہ حضور نبی اکرم طُلُّیْ خود اپنی زبان مبارک سے کرتے ہیں (کہ جب میری والدہ محتر مہ مجھے اپنی امید کا مرکز بنائے ہوئے تھی تو) انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔

قار کین کرام! امام حاکم برطانے نے اپنی حدیث کی کتاب متدرک میں اور امام احمد بن حنبل برطانے نے اپنی مند میں اس خواب کا تذکرہ کیا ہے اس کی سند کا درجہ ' حسن' ہے۔ لوگو! زندگی کا دارہ مدار پانی پر ہے اور دنیا کا سب سے اچھا پانی ..... سب سے پاکیزہ پانی ہانی کا مراز کی آلودگی سے پاک پانی زم زم کا پانی ہے۔ پانی تمام پانیوں سے صحت مند پانی ہر طرح کی آلودگی سے پاک پانی زم زم کا پانی ہے۔ حضرت آمنہ نے یہی پانی پی کر اپنے بیچ کی پرورش کی ہے۔ میرے حضور مُلاَیْجُمُ ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے مگر خواب کا پیغام سے ہے کہ آنے والا بچہ عرب کی سنگلاخ زمین کو ہی علم کے نور سے امن وسلامتی کا گہوارہ نہیں بنائے گا بلکہ شام میں جو دنیا کی سپر پاور کے سرخ محلات ہیں وہ بھی آنے والے بیچ کی سیرت کے نور سے جگمگا کمیں گے۔ اور دنیا بھر میں امن وسلامتی کا راج ہوگا۔

### ننفي محمد مَثَاثِيمًا كَى تَشْرِيفَ آورى:

قارئین کرام! میرے اور تمھارے حضور تُلَقِّرُم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں موسم بہار تھا۔ صبح کا وقت تھا سوموار کا دن تھا۔ رہی الاول کی ۹ یا ۱۲ تاریخ تھی۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال تھا۔ دنیا کا آخری خوبصورت بچہ بیدا ہو چکا تھا۔ یہ ایسا خوبصورت تھا کر سیح بخاری میں ہے حضرت براء ڈلٹئ ہتلاتے ہیں کہ آپ مُلٹئ ہواند کی طرح خوبصورت تھے۔ قارئین کرام! میں اپنے حضور مُلٹئ کو دنیا کا آخری خوبصورت بچہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ جس طرح سیرت کے اعتبار سے ساری دنیا سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ

الله المام الم

میرے حضور مُنَّ شِیْمٌ آخری رسول ہیں .....ان کے بعد رسول کوئی نہیں لہذا قیامت تک نہ کوئی ایسی سیرت والا کوئی پیدا ہوگا اور نہ صورت والا ہی کوئی آئے گا۔

داداعبدالمطلب نے اس نتھے بچے کا نام محمد تُلَقِیْم رکھ دیا ہے۔لوگ جیران تھے کہ لفظ تو بے شک عربی ہے مگر ایبا نام آج تک نہیں رکھا گیا۔محمد تَلَقیُم کا مطلب ہے روئے زمین کے تمام انسانوں میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔

#### ایثاراور خدمت خلق:

میرے حضور تَالِیْمُ چھ سال کے تھے کہ والدہ محتر مہ وفات پا گئیں آٹھ سال کے تھے کہ دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ اب برورش چھا جان کرنے گے جن کا نام ابوطالب تھا۔
میرے حضور تَالِیُمُ نے اب اپنا قدم مبارک جوانی میں رکھ دیا ہے زندگی ایسی پاکیزہ ہے کہ عرب کے لوگوں کی گوائی کو امام بخاری المطلقۃ اپنی صحیح میں لائے ہیں۔ حضرت ابوسعید خدری اللّٰ اللہ تا ہیں کہ جس طرح چا در میں لیٹی پردہ شین کنواری لڑکیاں شرم و حیا کرتی ہیں حضور مَاللَٰمُ اس سے کہیں بڑھ کرشرم و حیا والے تھے۔

کردار اس قدر مضبوط تھا کہ عرب کے لوگوں نے آپ مٹائیٹے کا ایک نام اپنی طرف سے رکھ دیا۔ یہ نام تھا'' صادق'' لیعنی سے بولنے والا ۔۔۔۔۔ پھر جب آپ ناٹیٹے نے کاروباری زندگی میں قدم رکھا تو عرب کے لوگوں نے آپ مٹائیٹے کا نام'' امین' رکھ دیا لینی انتہائی امانت دار۔ آپ مٹائیٹے نے کاروباری زندگی کا آغاز بحریاں چرانے سے کیا ۔۔۔۔ دیانت کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ مکہ کی ایک مالدار تاجرہ خاتون حضرت خدیجہ وٹائی نے جو بیوہ تھیں آپ مٹائیٹے کی خدمات حاصل کیں۔ ان کا مال شام کی طرف امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ میرے حضور مٹائیٹے نے یہ کام کیا تو حضرت خدیجہ وٹائیا نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔

حضرت خدیجہ بڑھا کی عمراس وقت جالیس سال تھی۔ وہ اپنے فوت شدہ خاوند کے چند بچوں کی ماں تھیں ۔ میرے حضور نُٹاٹیٹا ۲۵ سال کے انتہائی خوبصورت گبھرو جوان تھے۔ مگر ایک بیوہ خاتون کا سہارا بننے کے لیے آپ نگھ نے یہ پیشش قبول فرما لی اور یوں میرے حضور نگھ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔

میرے حضور تالیا چالیس سال کے جب ہوئے تو جبل نور کی چوٹی پر غار حراء میں فرشتہ آپ تالی کے پاس آیا اور اللہ کی طرف ہے آپ تالی کا کونبوت سے سرفراز کر گیا ...... حضرت جبر میل علیہ سے ملاقات کے بعد جب آپ گھر لوٹے تو آپ تالی کا دل دھڑک رہا تھا آپ تالی بیوی حضرت خدیجہ ڈٹٹ سے کہا: مجھ پر چادر ڈال دو ..... مجھ پر چادر وال دو ..... مجھ پر چادر دو۔۔

غمگسار بیوی نے اپنے شوہر پر جادر ڈالی اور گھبراہٹ کا سبب بوچھنے لگیں۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ مگاٹی نے اپنی زوجہ محترمہ کو حضرت جبریل علیا ہے ملاقات کی تفصیل بتائی اور خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے تو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت خدیجہ ڈاٹھا حجسٹ سے بولیں!

بالکل نہیں ..... اللہ کی قتم! ایبانہیں ہوسکتا اللہ آپ کو مبھی پریشان نہیں کرے گا اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں آپ ٹالٹائم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ آپ مُناٹِظ

بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کما کر بے وسیلہ لوگوں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ مہمانوں کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور ظالموں، غاصبوں کا جس قدر بھی دباؤ ہواسے نذر انداز کر کے حق کا ساتھ دیتے ہیں .... بھلا آپ مگڑ کے اللہ کیسے پریشان کرے گا؟ اٹھے! میرے ساتھ جلیے۔

خاکے بنانے والو! پتا ہے اب میر بے حضور مُنالِیُّن کہاں گئے۔رفیقہ حیات کہاں لے کر گئیں .....؟ جی ہاں! اس مخص کے پاس جوعیسائی تھا....کرچین تھا۔ صبح بخاری میں ہے وہ عبرانی زبان کا کا تب تھا۔ انجیل کوعبرانی زبان میں لکھا کرتا تھا.... یہ حضرت خدیجہ ٹالٹھا کے چچا کا بیٹا تھا۔ اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ اس نے جب سارا واقعہ سنا تو پکاراٹھا:

"هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسلى يَا لَيُتَنِي فِيُهَا حَزَعًا لَيُتَنِيُ اَكُولُ حَيَّا إِذُ يُخرِجُكَ قَوْمَكَ "

" بیتو وہی ناموں (خیر کا راز دان) ہے۔جس کو اللہ نے موکی الیا کے پاس بھیجا تھا۔ کاش! آج میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب (نبوت کے پیغام کی وجہ سے) آپ کو آپ مالیا گا گا گا کی قوم اس شہر ( مکہ) سے نکال دے گی۔" [ بحاری، کتاب بلہ الوحی]

اے خاکے بنانے والے عیسائیو! ورقہ بن نوفل عالم تھے۔ بوڑھے تھ ..... میرے حضور تَالَّیْمُ کی نبوت و رسالت کی پہلی تصدیق انھوں نے کی ..... بیہ منظر کیوں بھول جاتے ہو ..... اے اپنے ذہنوں میں نقش کیوں نہیں کرتے؟

خدمت خلق کی باتیں کرنے والو! میر ے حضور نگائی کی زندگی خدمت خلق میں گزری ..... حضرت خدمت خلق میں گزری ..... حضرت خدمی خاتی نے پانچ جملے ہولے ..... تم لوگ خدمت خلق کے جس قدر بھی شعبے بناتے چلے جاؤ ان پانچ جملوں سے باہر نہ جا سکو گے۔ جی ہاں! وہ جملے جو میرے حضور نگائی کی خدمت خلق کے آئینہ دار ہیں۔

#### توحيركي دعوت

#### ہم مور تیوں کی عبادت نہیں کرتے:

جی ہاں! میرے حضور مُلَیِّیُمُ اب خدمت خلق کے ساتھ ساتھ تو حید کی دعوت بھی دینے لگ گئے۔ شروع میں لوگوں کے لیے سوف خدمت کا کام تھا اب لوگوں کے لیے تو حید کی دعوت کا بھی آغاز ہو گیا..... تو حید کی دعوت اب اولیت حاصل کر گئی۔ کیونکہ وحی کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہمیشہ سے تو حید کی دعوت ہی رہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغیمر آئے ہر پیغیمر نے اپنی دعوت کا آغاز تو حید ہی سے کیا..... اللہ کے آخری رسول جناب محمد کریم مُلَاثِیُمُ نے بھی دعوت کا آغاز تو حید ہی سے کیا.... اللہ کے آخری رسول جناب محمد کریم مُلَاثِیمُ نے

مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تھے وہ حضرت ابراہیم علیا کی طرف اپنی نسبت بھی کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے۔ اس کا طوف بھی کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب البج میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس چائی بتلاتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے بیدلوگ " آئیک لاَ شریدک لَک " بھی کہتے تھے۔ یعنی اے اللہ! ہم تیرے دربار میں حاضر ہو گئے۔ تیرا کوئی شریک نہیں ۔۔۔۔ اللہ کے رسول مُن اُٹیکا اس موقع پر ان کو خاطب کرتے ہوئے کہتے " وَیُلَکُمُ فَدُ فَدُ " اگلا جملہ کہنے ہے رک جاؤ اس میں تمحاری ہلاکت ہے۔ تھم جاؤ کہ بہتی رک جاؤ ۔۔۔ مگر بیلوگ کب تھم ہے والے تھے وہ طواف کرتے حاتے اور اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے جاتے :

( إِلَّا شَرِيُكًا هُوَ لَكَ تَمُلِكُهُ وَمَا مَلَكَ »

''گروہ شریک کہ جو تیرا اپنا ہی ہے۔ اس شریک (بزرگ) کا مالک بھی تو ہی ہے وہ (بزرگ) خود (کسی چیز کا) مالک نہیں ہے۔''

میرے حضور مُثَاثِیُّا نے ان لوگوں کو آگاہ کیا اس کا نام شرک ہے اور جو کسی انسان کو ..... انسان کی کسی مورتی کو، بزرگ کے کسی بت کواللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے اور اللہ نے مجھے میہ پیغام دے کر بھیجا ہے:

﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُغْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِيَنْ يَتَثَآءُ ﴾ [النساء: ٤٨]

"اس حقيقت ميں شبے كى كوئى تنجائش نہيں كه الله تعالى اس حركت كو بالكل معاف نہيں كرے گا كه اس كے ساتھ شرك كيا جائے البتة اس كے علاوہ جو گناہ ہيں وہ گناہ جس كو جائے گا بخش دے گا۔"

میرے حضور مَنْ النِّیْمُ ان کومتواتر توحید کی دعوت دیتے چلے گئے۔انھیں پکار پکار کریہ کہتے چلے گئے۔انھیں پکار پکار کریہ کہتے چلے گئے۔اوہ اللہ کے بندو! اللہ کوچھوڑ کرجن بزرگوں کی عبادت تم لوگ کرتے ہویہ تو کسی رزق اور عنایت کے مالک ہی نہیں لہذا شمصیں کیا دیں گے .....؟ اس پر ان میں سے چھے لوگ حصت سے بولے:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [ الزمر : ٣]

''جناب! ہم ان کی عبادت کب کرتے ہیں (ہم ان کے نام کی نذریں نیازیں محض اس کے دریں۔'' محض اس کیے دیے ہیں کہ ) میہ میں اللہ کے انتہائی قریب کردیں۔''

اور چونکه ہم بڑے گنهگار ہیں..... بیہ ستیاں بڑی نیک اور مقرب ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑ تانہیں.....لہذا:

﴿ لَهُؤُلَّاءَ شُفَعًا َّؤُنَّا عِنْدَاللَّهِ ﴾ [يونس: ١٠]

'' بیہ ستیاں اللہ کے ہاں ہارے لیے سفارش کر دیتی ہیں۔''

اور پھر ہمارے سارے الملکے ہوئے کام بن جاتے ہیں۔مشکلیں دور ہو جاتی ہیں،

ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔

قارئین کرام! قریش مکه میں سے ایس باتیں وہ لوگ کرتے تھے جومیرےحضور مُالَّیْنَا کی توحیدی دعوت کے دلائل کا وزن دل میں محسوس کرتے تھے اور پھر وہ معدرت خواہاند انداز ابنا كريد كهني يرمجور موت تھ كه جي جم بھلا ان كوخداتھوڑا بي جھتے ہيں اور الله كا شریک تھوڑا ہی مانتے ہیں ہم تو بس انھیں نیک بزرگ مجھ کراپیا کرتے ہیں .....لیکن میرے حضور تَالِينَمُ نے ان کے اس عذر کو بھی شرک میں ہی داخل سمجھا ..... اور پھر جب ان کے عام لوگ ان ہستیوں کے سالانہ عرسوں پر جاتے تھے تو سجدے بھی کرتے تھے۔ طواف بھی کرتے تھے، مرادیں بھی مانکتے تھے۔تب میرے حضور ٹاٹیگا انھیں باور کراتے تھے کہ یہی تو۔ عبادت ہے جس کاتم انکار کرتے ہو۔ ہتلاؤ! بیان بزرگوں کی عبادت نہیں تو اور کیا ہے؟ الغرض! بیلوگ میرے حضور مُنافیظ کے اب دشمن بن گئے۔ ابوجہل سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ سارے لوگ میرے حضور مُناٹینم کو ستاتے چلے گئے، پھر مارتے چلے گئے، گالیاں وية يل سيره بن كان بجهات يل ك، الن سيره نام ركهت يل ك، جادوگر اور دیوانہ تک قرار دیتے چلے گئے مگر میرے حضور مُلَاثِمٌ مسکراتے چلے گئے۔ان کی ہرایت کی دعا کیں کرتے چلے گئے۔ اس لیے کہ میرے حضور تالیک ان کوجہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنا چاہتے تھے۔لوگو! یاد رکھو! اس سے بڑا خدمت خلق کا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی کا دنیاوی دکھ دور کر دیا جائے بلاشبہ بیہ خدمت خلق ہے کیکن اگر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہم کے دکھوں سے بچالیا جائے تو اس سے بری کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، چنانچہ ميرے حضور اللظام نے واضح كر ديا كمتم لوگ جو جا ہو مجھے كہتے چلے جاؤ اور جو جا ہوكرتے یلے جاؤ میں تو مصیں یہ دعوت دے کر رہول گاممصیں جہنم سے بچانے اور جنت میں داخل کرنے کی کوشش سے باز نہ آؤں گا اس لیے کہ سب سے بڑی ہمدروی تو حید کی نعمت سے

مالا مال کرنے کی جمدردی ہے اور میں!

« نَبِيٌّ التَّوُبَة وَ نَبِيُّ الرَّحُمَة »

[ مسلم، كتاب الفضائل ]

''توبه کانبی ہوں اور رحمت کانبی ہوں۔''

#### اے ہندوحکمرانو!

اے ہندوستان کے ہندو حکمرانو! بھارتیہ جنتا پارٹی برسر اقتدار آئی تو اس کے انتہا پبند لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم قریش مکہ اور ابوجہل کے وارث ہیں وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے ہم بھی بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ کعبہ میں بت ہوا کرتے تھے جنھیں محمد (مُثَاثِیْنَ) نے توڑا۔

جی ہاں! واقعی تم ابوجہل کے وارث ہو اور میرے حضور مَنَا اللّٰیُمُ حضرت ابراہیم عَلَیْهُ کے وارث ہو اور میرے حضور مَنَالِیُمُ عَصرت ابراہیم عَلَیْهُ کے وارث ہیں۔ حضرت ابراہیم عَلِیْهُ نے مکہ فتح کر کے کعبہ میں موجود بتوں کو توڑا اور کعبہ اپنی اصل حالت پر لوث گیا۔ پاکیزگی کی وہ حالت اور اساس جو ابراہیم عَلِیْهُ نے قائم کی تھی کعبہ پھر اس پر قائم ہوگیا۔ یوں اصل وارث ابوجہل نہیں میرے حضور مَنَالِیُمُ ہیں۔

اے ہندوانتہا پیندو! ابوجہل کی وراثت کاتم نے حق ادا کیا۔ ابوجہل میرے حضور مُنْائِیُّا کو گالیاں دیا کرتا تھاتم نے بھی مسٹر رشدی کو گھڑا کیا۔ اس نے ناپاک ناول لکھا۔ اس میں میرے حضور مُنَائِیُّا کو گالیاں دیں۔ اور پھر وہ برطانیہ جا بسا ..... پھر ایک عورت بنگلہ دلیش سے اُٹھی۔ بیشسلیمہ نسرین تھی۔ اس نے بھی ناول لکھا۔ میرے حضور مُنَائِیْنَا کو گالیاں دیں تم نے اس عورت کو بھی اسے بھارت میں بناہ مہیا گی۔

الغرض! تم ہیر کمینی حرکتیں کرتے ہو، مگر جس ذات کے خلاف کرتے ہو شخصیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیسی عظیم ذات ہے۔ وہ عظیم ہستی میرے حضور مُثَاثِیْرًا میں۔ میرے حضور مُثَاثِیْرًا پر

جو قرآن نازل ہوا ۔۔۔۔ اس میں اللہ کی طرف سے میرے حضور تکاٹیٹی نے ہم ایسے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا:

﴿ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

[الأنعام: ١٠٨]

"بیر (مشرک لوگ) اللہ کو جھوڑ کرجن (بزرگوں کے بتوں اور مورتیوں) کو (مدد کے لیے) پکارتے ہیں۔اے مسلمانو! تم ان (بتوں) کو مت برا بھلا کہنا وگرنہ بیمشرک لوگ بھی وشمنی میں مبتلا ہو جائیں گے اور بے علمی میں اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔"

اے انتہا لیند ہندوؤ! دیکھو میرے حضور تُلَّیْرُ کی مشفقانہ تعلیم اورتم ایسے شفق اور پر رحمت حضور تُلَیْرُ پر یاوہ گوناول کھنے والوں کو پناہیں دیتے ہو؟ وُنمارک کے اخبار نے خاکے بنائے تو تم لوگوں نے بھی نقالی کرتے ہوئے میرے حضور تُلَیِّرُ کے خاکے بنائے .....ارے جعلی خاکے بنانے والو! میرے حضور تُلَیُّرُ کی میرت کے اصلی مناظر ملاحظہ کرو..... ان مناظر کو ذہن کے صفحات برنقش کرکے ذرا سوچ و بچار کرو۔

ابوجہل کے وارثو! ہاں، ہاں .....تم ابوجہل کے وارث ہواور ہم اپنے حضور مَالَيْمَا کے وارث ہیں۔میرے حضور مَالَيْمَا فرما گئے:

« إِنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَّةُ الْاَنْبِيَاءِ »

[ ابو داوًد، كتاب العلم ]

''نبیوں کے وارث علاء ہیں۔''

گالیاں کیوں نکالتے ہو۔ خاکے کیوں بناتے ہو ..... ناول کیوں لکھتے ہو .....؟ آؤ! ہم سے مکالمہ کرو ..... اپنے حضور مُنْ اِنْتُمْ کے وارث ہم موجود ہیں۔ تم اپنے بتوں کی مشکل کشائیاں ثابت کرو ..... ہم ان کی بے لبی ثابت کرتے ہیں اور اپنے ایک اللہ کی عظمت سے آگاہ کرتے ہیں۔ ہم تمصارے کرشنا جی، ہنومان جی، رام جی اور شیوا جی کے بارے میں تمھاری کتابوں سے باتیں کرتے ہیں۔تم ہمارے قرآن پر ..... ہماری سیجے اور حسن احادیث پر بات کرو ..... آؤ! دلیل کے میدان میں آؤ ..... میرے حضور مُثَاثِیْمًا پر کیچیڑا چھالنے والوں کو پروٹوکول دے کر گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے ہو؟

میرے حضور مُنَالِّیْ جَس طرح دعوت کے میدان میں تمھارے دارثوں مشرکین مکہ کے لیے سرایا رحمت و شفقت مجھے ای طرح ہم بھی تمھارے لیے دعوت کے فیلڈ میں سرایا رحمت و شفقت ہیں .....میرے حضور مُنالِیْمُ فرماتے ہیں:

" میرا اور میری امت کا معالمہ مثال کے طور پر کچھ ایبا ہے کہ ایک مخص نے آگ جلا ڈالی، پنگے اور پروانے اس آگ میں گرنے لگ گئے چنانچہ میں ۔۔۔۔ اے میری امت کے لوگو! تمھاری کروں کو پکڑ پکڑ کر شمھیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں اور آوازیں بھی دیتا ہوں کہ آگ سے بہٹ جاؤ۔ جہنم سے بچ جاؤ، ایکن تم میرے ہاتھوں سے بھسلتے چلے جاتے ہودھکم بیل کرتے ہوئے جھ سے آگ بڑھ جاتے ہودھکم بیل کرتے ہوئے جھ سے آگے بڑھ جاتے ہواور جہنم میں جاگھتے ہو۔"

[ صحیح مسلم، کتاب الفضائل]
یہ بیں میرے حضور تَالَیْکُمُ ! ہم اپنے حضور تَالیُکُمُ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تمھارے
ساتھ ایبا ہی کر رہے ہیں، مگرتم ..... اے شرک کا ارتکاب کرنے والو! جہنم میں گھتے چلے
جاتے ہو ..... اپنی جانوں پے ظلم کرنے والو! دیکھو ..... یہ ہیرے حضور تَالیُکُمُ کا رحمت و
مودت اور ہدردی و خمگساری سے آ راستہ اسوہ ..... دکھلاؤ تو دنیا میں کسی ایسے مرشد کا
نمونہ .....؟ اللہ کی قتم! دکھلائی نہ دے گا۔

اے بزرگوں کے بتوں اور مورتیوں کے پچار ہو! تمھارے بڑوں لیعنی مشرکین مکہ ..... اور تمھارے بڑوں لیعنی مشرکین مکہ اور تمھارے بڑوں کے سردار ابوجہل نے میرے حضور شائی ایک کو حد درجہ ستایا ..... آخر کار اللہ نے ایک موقع پیدا کیا ..... وہ یوں کہ! جج کے موقع پیدا کیا ..... وہ یوں کہ! جج کے موقع پر یثرب کے لوگوں نے میرے حضور شائی کی وعوت کو جانا اور پیچیان لیا ..... ستائے جانے پر یثرب کے لوگوں نے میرے حضور شائی کی وعوت کو جانا اور پیچیان لیا ..... ستائے جانے

39 THE THE STATE OF THE STATE O

## پردلیی بادشاہ بن گئے؟

كرصديق والثنَّة كوهمراه ليا- انتنى يه بين اور چل دي-

ڈنمارک کے لوگو! تم نے میرے حضور مُلَّ فیٹم کے خاکے بنائے۔ ذراغور کرو تمھارے ہاں آئینی بادشاہت موجود ہے۔ ملکہ موجود ہے۔ تمھارے ہاں یہ قانون ہے کہ ڈنمارک کا جو بھی بادشاہ ہے گا وہ ڈینش ہوگا ملکہ ہے گی تو وہ بھی ڈینش ہوگی اور صرف ڈینش ہی نہیں ملکہ اس کا ڈنمارک کے شاہی خاندان سے ہونا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں یہی قانون ہے۔ برطانیہ ہویا آسٹریلیا، اردن ہویا مراکش قانون یہی ہے۔

جی ہاں! آج اکسویں صدی ہیں بھی قانون یہی ہے۔ جمہوری ملکوں میں صدر ہے گا

یا وزیرِ اعظم اس کا بھی قانون یہی ہے۔ امریکہ کا صدر ہے گا تو امریکہ میں اس کی پیدائش
ضروری ہے۔ اس کا عیسائی ہونا بھی ضروری ہے۔ جرمنی کا چانسلر ہے گا تو جرمنی کی شہریت ضروری ہے۔ جاپان کا صدر ہے گا تو جاپان کی شہریت ضروری ہے۔ پاکستان کا ہے گا تو میں کی شہریت ضروری ہے۔ بال کی شہریت ضروری ہے۔ فرانس کا صدر ہے گا تو فرانسیسی ہونا اورعیسائی ہونا لازم ہے۔ مگر گر ..... ذرا سوچو! فاکے بنانے والو! سوچو ..... چودہ سوسال قبل جب قبائلی نظام مگر گر ..... ذرووں پر تھا .....معمولی می سرداری کے لیے سالہا سال جنگیس ہوتی تھیں ..... یارو! اس دور میں ایک ستایا ہوا مہاجر چلا جا رہا ہے۔ اس کا نام محمد تائیگی ہے۔ ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ کے۔ ایک خادم ہے۔صرف تین کا قافلہ ہے۔ لوگو! میرے حضور تائیگی سفید کپڑے ساتھ

والمراعظ الماكم الماكم

پہنے۔سفید پگڑی زیب تن کیے ہوئے خشک پہاڑوں اور ریگتانوں کا سفر اونٹنی پر بیٹھے طے
کیے چلے جا رہے ہیں۔سفید رنگ تو آج بھی امن کا نشان ہے۔جنگوں میں سفید جمنڈ الہرایا
جاتا ہے۔ میرے حضور مُنْائِیْمُ سرایا سفید، رنگ بھی سفید، لباس بھی سفید.....امن کاسمبل۔
سکون اور وقار کا پیکر....سلامتی کا شاہکار بنے چلے جا رہے ہیں۔

یارو! پھر میرے حضور طُلِیْنِ کی زندگی کو پڑھو..... تعلیمات دیکھو ..... بین نے اپنے حضور طُلِیْنِ کی سیرت پر جامع کتاب'' سیرت کے سچے موتی '' کھی ہے۔ اسے پڑھو..... پھر دیکھنا! تمھارا دماع کیسے خاکے بناتا ہے؟ ماننا پڑے گا میرے جنور طُلِیْنِ کوئی ہے مثال شخصیت ہے جبی تو تاریخ کا بیدایک انہونا اور منفرو کام ہوا ہے .... میرے حضور طُلِیْنِ نے ضرور عقیدہ وعلم کے کوئی ایسے چراغ ان کے سینوں میں روش کر دیے ہے کہ جن چراغوں نے صرور عقیدہ وعلم کے کوئی ایسے چراغ ان کے سینوں میں روش کر دیے ہے کہ جن چراغوں نے کینور نے تعقبات کے اندھیروں کو نابود کر دیا ..... ایسا نابود کیا کہ بیڑب کے لوگوں نے بیڑب کا نام تک بدل دیا اور نیا نام ''مدینہ النبی طُلِیْنَ '' رکھا ..... خاکے بنانے والو! آؤ میں سیوس اپنے حضور طُلِیْنِ اُ حکمران مدینہ کی حکمرانی کے مناظر دکھلاؤں ..... ذرا ملاحظہ تو کہ و .....



# شاه مدينه مَا يُنْكِمُ نه بادشاه نهشهنشاه

#### تاج وتخت کے بغیر:

میرے حضور مُلَّا الله کی آنے سے پہلے ییڑب کے لوگ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے سردار عبد اللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا کیں گے۔ اس کا تاج بن رہا تھا۔ تخت پہ بھانے کی سیاریاں تھیں۔ سر پہتاج کو پوش یعنی بہنانے کے دن آنے والے تھے۔ اب حالات بدل گئے۔ دن بدل گئے۔ دن بدل گئے۔ دوں بدل گئے۔ دوں بدل گئے۔ سیرکا نام بدل گیا۔ یہودی اور تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سارا مدینہ مسلمان ہوگیا۔ جومسلمان نہ ہوئے افھوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ انفاق کرلیا کہ حکمران جناب محمد مُنَّالِّيْمُ بی ہوں گے۔

پھر بھلا چودہ سوسال قبل کیے تصور ہوسکتا تھا؟ بس تصور اور حقیقت یہی تھی کہ سونے کا تخت ہو۔۔۔۔۔۔ ہیرے جواہرات کا جڑاؤ ہو۔۔۔۔۔ ایے بی تاج بھی ہوا کرتا تھا گر میرے حضور طُالِیْنَ کیسے حکمران بیں کہ سر پہ سفید بگڑی ہے۔۔۔۔۔ اور جو تخت ہے وہ بس مجموروں کی چھال کا ایک مصلی ہے جس پہ آپ طُالِیْنَ نماز پڑھاتے ہیں۔ وہیں بیٹھے آپ طُالِیْنَ فیصلے فرما دیتے ہیں۔

ہفتے میں ایک دن طے پایا ہے کہ میرے حضور تُلَیِّظِ خطبدارشاد فرمایا کریں گے ..... یہ جعد کا دن ہے۔ آپ تَلِیْظِ ای کھجوروں کی چٹائی پہ کھڑے ہو کر مجد میں خطبہ ارشاد فرما دیتے ہیں۔ صحیح بعداری، کتاب البیوع میں ہے۔ آپ تُلُیْظِ نے لکڑی کا منبر بنوانے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کی خاتون نے منبر بنوانے کی پیشکش کردی چنانچہ میرے حضور تُلُیْظِ نے اس خاتون کے پاس ایک خص کو بھیجا تا کہ وہ خاتون اپنے بڑھئی غلام کو کہیں کہ وہ منبر تیار کردے۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ منبر تیار کر دے ..... غلام غابہ تیار کردے۔ چنانچہ اس محورت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ منبر تیار کر دے ..... غلام غابہ میں چلاگیا۔ یہاں جھاؤ کے بڑے بڑے درخت تے۔ ای درخت سے منبر تیار ہوگیا۔ اس مسجد میں رکھ دیا گیا۔ اس پر آپ تُلُیْظِ کھڑے ہوکر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ..... عام مسجد میں رکھ دیا گیا۔ اس پر آپ تُلُیْظِ کھڑے۔

جی ہاں! کوئی خاص لکڑی بھی منتخب نہیں کی گئی کہ صندل کی لکڑی امپورٹ کر لی جائے۔
کوئی اور اعلیٰ قتم کی فیتی لکڑی در آ مد کر لی جائے ..... بس وہی لکڑی جو مقامی جنگل میں ہوا
کرتی تھی اس کا منبر تیار ہو گیا ..... لوگو! خاکے بنانے والو! میرے حضور سُلُوُیُمُ نے ۱۳ سو
سال قبل ایک انقلاب کی بنیاد رکھی۔ تاج وتخت کے رواج کوختم کر دیا ..... کج فہمو! تم میرے
حضور سُلُوُیُمُ کی سفید گیڑی کو تاج کہہ سکتے ہو۔ لکڑی کے منبر کو تخت کہہ سکتے ہو۔ چٹائی کو
سجادہ یا قالین کہہ سکتے ہو جومرضی ہے کہو۔ کج فہم کے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔

جب بادشاہ اور حکمران کا تصور تخت و تاج کے بغیر ممکن نہ تھا۔ لوگوں کے اندر تخت و تاج کے بغیر کسی کو حکمران اور بادشاہ ماننے کا شعور تک نہ تھا۔ میرے حضور مُنَّا يُنِیَّا نے اس وقت سے شعور بخشا کہ بید مصنوعی اور بناوٹی چیزیں ہیں۔ بیضول خرچی ہے۔ اس کا حکمرانی سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں۔

اسی طرح حکمران کو با دشاه کها جا تا تھا۔ اور جو برا حکمران ہواسے شہنشاہ کہا جا تا تھا..... رومی سپر یا در کا حکمران ہرقل بھی شہنشاہ کہلوا تا تھا۔ ایرانی سپر یا در کا حکمران بھی شہنشاہ کہلوا تا

تھا۔ پھر ہر حکمران کا کوئی خاص لقب ہوتا تھا۔ کوئی کسریٰ تھا کوئی قیصر اور کوئی اکیدر تھا۔۔۔۔۔ میرے حضور مُلَّیْنِ نے القابات بھی ختم کر دیے۔۔۔۔ بادشاہ کے لفظ کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیا اور جوشہنشاہ یا مہاراجہ کا لفظ ہے جس کا معنی راجاؤں کا راجہ اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس سے تو میرے حضور مُلَّیْنِ کو دیسے ہی نفرت تھی۔ اس لیے کہ اس میں تکبر پایا جا تا ہے۔ اور تکبر اللہ ہی کو لائق ہے چنانچہ مسلم کتاب الا دب اور شیح بخاری میں ہے میرے حضور مُلَّیْنِ نے ارشاد فرمایا:

'' الله کے ہاں سب سے بڑھ کر ذلیل نام اور حقیر شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوا تا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔''

زیادہ سے زیادہ بادشاہ کہلوانے کی اجازت ہے مگر میں قربان اپنے حضور مُنَاقِیْم پر کہ میرے حضور مُنَاقِیْم نے اس لفظ کوبھی اپنے قریب تک نہیں آنے دیا۔

یہ ایک ادر منظر ہے۔ نظارہ حصرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا کرواتے ہیں، منظر مند احمد اور ابن حبان کے صفحات پر نظر آتا ہے شخ البانی ڈلٹٹ نے اسے سیح کہا ہے۔مولانا زبیر علی زئی حسن کہتے ہیں، نظارہ یوں ہے:

حضرت جریل طین اللہ کے رسول طافی کے پاس بیٹے ہوئے تھے، جناب جریل طین فی اس نیٹے ہوئے تھے، جناب جریل طین کے آسان کی طرف و یکھا تو فرشتہ از رہا تھا چنانچہ جناب جریل طین اللہ کے رسول طافی کم تا ہوا نے گئے کہ جس روز اللہ نے (آسان اور زمین کو) پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک بید فرشتہ زمین پرنہیں آیا ..... پھر جب بید فرشتہ از کر آگیا تو اللہ کے رسول طافی سے کہنے لگا:

« يَا مُحَمَّدُ اَرُسَلَنِيُ اِلْيُكَ رَبُّكَ قَالَ أَفَمَلِكًا نَبِيًّا يَجُعَلُكَ اَوُ عَبُدًا رَسُولًا »

"اع محد مَنْ الله الله في محص الله في تحصاري جانب بيه بيغام دے كر بھيجا ہے كه الله

جناب مَنْ عَیْمُ کو باوشاہ نبی بنا دے یا بندہ نبی بنا دے؟''

اس موقع رحضرت جريل عليه في الله كرسول مَا الله كرمشوره ديا:

« تَوَاضِعُ لِرَبِّكَ يَا مُحَمِّدُ »

"اے محر مُلِطًا! اپنے رب کے سامنے عاجزی کو اختیار کیجیے۔"

چنانچيآپ مُلَائِظ نے فوراً جواب ديا:

« بَلُ عَبُدًا رَسُولًا »

''ميں تو الله كا بنده رسول بننا حياہتا ہوں۔''

قار كمين كرام! اس ليے بهم گوابي ديتے ہيں:

" اَشُهَدُ اَنْ لاَّ اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ "

یہ ہے مدینہ کے حکمران کی حکمرانی کا عاجزانہ نقشہ .....ارے خاکے بنانے والو! ذرا دکھلاؤ توسہی کوئی ایبا حکمران؟ ولیوں اور بزرگوں کوشہنشاہ ولایت کے خطاب وینے والو! ذراسوچوتوسہی کیا کہدرہے ہو؟

### سجده بھی نہیں:

یورپ کے لوگو! آہ .....تم نے میرے حضور مکا ایش کے خاکے بنائے ..... ذرا دیکھوتو .....؟

تمھارا سب سے بوا باوشاہ جس کا نام ہرقل تھا۔ قسطنطنیہ کا باوشاہ تھا۔ اس کے دربار میں جو حاضر ہوتا تھا سجدہ کرتا تھا۔ ایرانی باوشاہ کسر کی کے دربار میں سجدہ ہوا کرتا تھا۔ الغرض! ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے درباروں میں سجدہ افریقہ اور حبشہ کے درباروں میں سجدہ اور جوعرب کی چوٹی کی بادشاہتیں تھیں وہاں کے درباروں میں بھی سجدہ ہوا کرتا تھا۔ آل غسان کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا۔ حضر موت کے تھا۔ آل غسان کے دربار میں سجدہ ہوتا تھا۔ یمن کے شہر سبا میں سجدہ ہوتا تھا۔ حضر موت کے بادشاہ کے دربار میں ہوتی تھیں۔ بادشاہ کے دربار میں ہوتا تھا۔ شاہ جمرہ کی چوکھٹ یہ پیشانیاں زمین بوس ہوتی تھیں۔

45 Ly 2 - 14 Ly

آل کندہ کے حکمران کی دہلیز پر ماتھا رکھا جاتا تھا۔

' بوداود ساب ارہ ل میں طدیت ہے۔ سرے میں طعد نطویوں رہے ہیں ہیں۔ حیرہ میں گیا۔ یاد رہے حیرہ کا علاقہ سر زمین دجلہ و فرات کے پاس تھا۔ وہاں کے حکمران کو ''مرزبان'' کہا جاتا تھا۔

حضرت قیس دانش بتلاتے ہیں میں اس کے دربار میں گیا تو کیا دیکھا وہ لوگ اپنے شاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے سوچا اللہ کے رسول مکا نیٹ تو کہیں زیادہ حق وار ہیں کہ انھیں سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ جب میں مدینہ میں آیا تو اللہ کے رسول مکا نیٹ کی خدمت میں صاضر ہوا۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول مکا نیٹ ایم میں حیرہ گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے باوشاہ کو سجدہ کررہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آپ مکا نیٹ تو اس سے کہیں زیادہ حق وار ہیں کہ ہم آپ مکا نیٹ کے وسول کا نیٹ کے فرمایا:

« أَرَايُتَ لَوُ مَرَرُتَ بِقَبْرِى أَكُنُتَ تَسُجُدُ لَهُ »

" تیرا کیا خیال ہے اگر آنے والے وقت میں تیرا گزر میری قبر پر سے ہوتو کیا اے عدہ کرے گا؟"

حضرت قیس و النظار كهت میں .... میں نے كہا، جی نہیں! تب آپ تُلْقِعُ نے فرمایا: "فَلاَ تَفُعَلُهُ ا " ' الباكرنا بھى مت،"

خاکے بنانے والو! ویکھومیرے حضور مُنَالَیْمُ کو، ذرا دیکھویدینہ کے حکمران کو .....قربان قربان حاوی ..... مدینه منوره کے حکمران نے ..... ہاں، ہاں! میرے پیارے حضور مُنَالِّمُنِمُ نے

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مطالعہ

تاریخ بدل دی ..... رخ بدل دیا ..... رخ بھی کیسا بدلا؟ ذراغور تو کرو ..... حضرت قیس ڈاٹٹ کے سوال پر میرے حضور ٹاٹٹ نے یہ نہیں فرمایا کہ جھے بجدہ نہیں کرنا ..... بلکہ آپ ٹاٹٹ نے فرراً اپنی قبر کا ذکر کیا کہ کل کلال میری قبر کو تو سجدہ نہیں کرو گے؟ فکر اس لیے پڑ گیا کہ جب تک میں موجود ہوں سجدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ..... اگلی فکر فوراً لاحق ہوگئ کہ جب میں نہوں گا ..... تب میری قبر کا کیا ہے گا؟

یں اللہ کا رسول تا اللہ ہوں .... میرے اس بلند ترین مقام کے پیش نظر میری قبر پہ سجدوں کا منظر کیا ہوگا؟ چنانچہ آپ تا اللہ فار آ پہلے فوراً اپنی قبر پر سجدے کی نفی کروائی اور پھر تاکیداً فرمایا: ''ایما کرنا بھی مت۔''

الله الله! میرے حضور مُنَاقِیْم نے انسانیت کو ذاتوں سے نکال کر بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔۔۔۔ پستیوں سے اٹھا کر رفعتوں سے سرفراز فرہا دیا۔۔۔۔ سجدے کوبس اپنے مولا کے دربار میں خاص کر دیا۔۔۔۔ سجدہ تو رہا ایک طرف اس سے کمتر حالت رکوع کوبھی اللہ سے خاص کر دیا۔۔۔۔۔ قیام، رکوع، دیا۔۔۔۔۔ قیام، رکوع، سجدہ عبادت ہوا دیک طرف اور صرف پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی ہے۔ خاص میں دیا ہوا، خاکے بنانے والو! اب ذرا دیکھو وہ کلام جو میرے حضور مُنَافِیْم کے دل پے نازل ہوا،

خاکے بنانے والو! اب ذرا دیکھو وہ کلام جو میرے حضور نگاٹیا کے دل پہ نازل ہوا، ارشاد باری تعالی ہے:

" کیا شک ہے ہم نے آ دم کی اولاد کوعزت و تکریم سے نوازا۔ انھیں شکی اور سندر میں ( جانوروں، جہازوں اور گاڑیوں کے ذریعہ ) سوار کیا۔ انھیں عمدہ نمتوں کا رزق عطا فر مایا اور ہم نے جو مخلوقات پیدا فرمائیں ان میں اکثر پر انھیں فضلت سے نوازا۔"

[ بنی اسرائیل: ۷۰] خاکے بنانے والو! آ دم علیا کا ہر بیٹا وہ کالا ہویا گورا۔ ہندوستانی ہو یا یور پی۔ گندی ہو

### 47 Late View 1972 Lat

یا سرخ، وہ حضرت آ دم فلیلا کا بیٹا ہے۔ اس کی عزت و تکریم واجب ہے۔ اس کا مذہب خواہ کچھ ہو۔ اولاد آ دم کے ناطے سے اس کی عزت ضروری ہے۔ تکریم انسانیت کی یہ بات قرآن کی جس سورت میں درج ہے اس کا نام ہے'' بنی اسرائیل''

اسرائیل کے یہودیو! تمھارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ تمھارے ہاں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیا کے بیٹے اعلیٰ نسل کے بیں۔ اللہ کے محبوب بیں۔ باقی انسانیت محض کیڑے مکوڑے ہیں۔ قربان جاؤں، میرے حضور مُلَّا اُلِیاً پر جو قرآن آیا ۔۔۔۔۔ اس میں ایک سورت کا جو نام ہے وہ ہے" اسرائیل کے بیٹے۔" اور انسانیت کی تکریم کا درس دیا تو اس سورت کا جو نام ہے وہ ہے" اسرائیل کے بیٹے ۔" اور انسانیت کی تکریم کا درس دیا تو اس سورت میں اس لیے دیا تا کہ یہودی بننے والے اس حقیقت کو بیجھیں کہ سارے انسان ایک سورت میں سب ایک اللہ کے بندے ہیں، تم بھی ایک انسان کے بیٹے ہو جو اللہ کا بندہ تھا۔ ان کا نام یعقوب علیا تھا اور لقب اسرائیل تھا جس کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔

جولوگ انسانیت کو ذکیل کریں .....میرے حضور تالیّنظ کو ان پر غصه آتا ہے اور زندہ و مردہ لوگوں کے درباروں پہسجدوں سے بڑھ کر بھلا ذلت کیا ہو گی؟ چنانچہ بعداری، کتاب الصلوٰۃ میں ہے میرے حضور تالیّنظ نے فرمایا:

'' ان یہودیوں، عیسائیوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ ان یہودیوں کو برباو کرے جضول نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدوں کے دربار بنا دیا۔''

صحيح مسلم، كتاب المساحد مي برقرمايا:

" خبر دار ہو جاؤ! وہ لوگ جوتم سے پہلے گزر چکے وہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مجدہ کے دربار بنا لیتے تھے۔ آگاہ ہو جاؤ! تم قبروں کو مجدہ کے دربار نہ بنانا۔ میں تم لوگوں کو اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔'

اسرائیل کے یہودیو! آج سے پندرہ سال قبل تم لوگوں نے اپنے ملک کے اخبار میں میرے حضور مُناٹینی کا ایک خاکہ بنایا مجھے میرے ایک دوست نے انٹرنیٹ پرعبرانی اخبار

نکال کر مجھے دکھلایا۔ میر سعودی دوست کی آئھوں میں آنسو تھے۔ میں رو پڑا۔ پھراپی اس حرکت کا آغاز تم نے چند سالوں بعد عیسائیوں سے کروا دیا۔ مجھے بتلاؤ! میر صحفور تالیق کا بہی قصور ہے کہ وہ انسانیت کو ذلتوں سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ چودہ سوسال پہلے میر سے حضور تالیق کا بس بہی قصور ہے کہ آپ تالیق نے انسانیت کو ذلت سے بچانے کے لیے ذلت کے اسباب کا بھی خاتمہ کر دیا۔۔۔۔۔ پختہ قبر بنانے تک سے منع کر دیا۔۔۔۔ اس پر مجاور وگارڈ اور پہرہ دار وغیرہ بن کر بیٹھنے سے بھی منع فرما دیا اور یہاں تک فرما دیا کہ:

''تم میں سے کوئی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے وہ انگارہ اس کے کیٹروں کوجلا ڈالے اور پھراس کی جلد کو جا گئے۔ یہ تکلیف اس حرکت سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی شخص قبر (کا مجاور وگارڈ وغیرہ بن کراس) پر بیٹھ جائے۔''

[ صحيح مسلم، كتاب الجنائز ]

خاکے بنانے والو! دیکھ لو۔ میرے حضور سُلُینِمُ کونہ زندگی میں کسی نے سجدہ کیا ..... نہ مدینہ کے حکمران کی قبر مبارک کو کسی نے سجدہ کیا۔ الغرض! میرے حضور سُلُینُمُ نے ہرانسان کو ذرے سے آفتاب بنا دیا ..... ہرانسان مانے یا نہ مانے آج اسے جوعزت و حکریم اور انسانیت کے نام سے حق حاصل ہے وہ میرے حضور سُلُینُمُ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ایسے حضور سُلُینُمُ کا ہی دیا ہوا ہے۔ ایسے حضور سُلُینُمُ کا بی دیا ہوا ہے۔ ایسے حضور سُلُینُمُ کے خاکے بناتے ہوئے سمویں ذرا کھر شرم نہیں آئی؟

# میں بادشاہ نہیں:

یدایک سادہ لوح دیہاتی ہے۔ مدیند منورہ میں آتا ہے اس کے دل میں بادشاہوں کا جو تصور تھا۔ اس تصور کو وہ اپنے ذہن میں لیے شاہ مدینہ سے ملاقات کو آتا ہے۔ اسے بیتو معلوم تھا کہ حضور مُناہیًا اللہ کے رسول ہیں مگر بیہ بھی ایک حقیقت تھی کہ حضور مُناہیًا ایک حکمران بھی تھے۔حضور مُناہیًا سے اس کی ملاقات کا نقشہ امام ابن ماجہ نے "ابواب

الاطعمة " مين كلينجاب.

حضرت الومسعود و النفؤ بتلاتے ہیں کہ وہ آ دمی اللہ کے رسول بناٹینم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ بناٹینم کی حدمت میں حاضر ہوا اور آپ بناٹینم سے گفتگو کرنے لگا۔ (حضور مُناٹینم کے رعب کی وجہ سے ) اس کے کاندھے کا نینے لگے۔ اس پر اللہ کے رسول مُناٹیم نے اسے کہا، گھبراؤنہیں:

« فَاِنِّى لَسُتُ بِمَلِكِ، إِنَّمَا أَنَا ابُنُ الْمُرَأَةِ تَأْكُلُ الْقَدِيُدَ » " میں بادشاہ نہیں ہوں۔ میں تو الی (عام غریب) خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔"

یادرہ ! عرب کے لوگ گوشت کے لمبے تکڑے کرتے۔ اس کو نمک لگاتے اور دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیا کرتے تھے ایسے گوشت کو قدید کہا جاتا تھا۔ ضرورت پڑنے پراسے پکا لیا جاتا تھا۔ میرے حضور شالیم اس شخص کی گھراہٹ کو دور کرنے کے لیے ...... اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اسے یقین ولاتے ہیں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں ..... اللہ کی قتم ! ایسے حکمران تھا مگر بادشاہ نہ تھا ایسے حکمران تھا مگر بادشاہ نہ تھا ۔.... جی ہاں ! ابن ماجہ ابواب الأطعمہ میں ہی ہے میرے حضور شائیم ایک اور دیہاتی کو اینا تعارف یوں کراتے ہیں :

( إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبُدًا كَرِيمًا وَ لَمْ يَجُعَلَنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ))

( إِنَّ اللَّه جَعَلَنِي عَبُدًا كَرِيمًا وَ لَمْ يَجُعَلَنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ))

( الله ن مجھے ایک زم دل بندہ بنایا ہے۔ مجھے وشنی رکھ لینے والا ڈکٹیٹرنہیں بنایا۔ ' لیجے ! یہ ایک اور دیہاتی ہے دطاری کتاب اللباس کے صفحات پنظر اور شاہ عرب کا اظاق بھی دیکھیے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس کے صفحات پنظر ڈالیے۔ شاہِ مدینہ مُنْ اُنْ اُنْ مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں، حضرت انس واللہ ہمراہ ہیں وہ بتلاتے ہیں آپ مُنْ اِنْ کے کندھوں پر چا درتھی۔ نجران کی بنی ہوئی تھی۔ اس کا حاشیہ چوڑ ااور کھر درا تھا۔ اچا تک ایک دیہاتی سامنے آگیا۔ اس نے حضور مُنْ اِنْ اِنْ کی چا در کو ہاتھ ڈالا

50 کو پر مر صفور الله کے کہا کہ کا اللہ کا کہا کہ کہا گائی ہے۔

جا در کو کھینچا اور اس قدر زور سے کھینچا کہ حضور طافیا کے کندھے پر نشان پڑ گیا۔ میری نگاہیں ا اس نشان بر مرکوز ہوگئیں ساتھ ہی لگا دیہاتی بولنے:

" يَا مُحَمَّدُ مُرُ لِيُ مِنُ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي عِنُدَكَ "

"اے محمد مَثَاثِیْم اِتمهارے پاس جواللہ کا مال ہے۔ اپنے کسی ذمہ دار کو حکم دو کہ اس مال میں سے وہ مجھے بھی مال دے۔"

اللہ کے رسول مُنالِیْم نے دیہاتی کی طرف دیکھا" فَضَحِکَ " تو مسکرا دیے۔اور پھر اس دیہاتی کو مال دینے کا تھم دے دیا۔

لو گو! اخلاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ نرمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے مگر دیکھو! شاہِ مدینہ تالیقظ کو کہ یہاں حسن اخلاق کی کوئی حد نہیں۔ نرمی اور ملائمت کی کوئی انتہا نہیں۔ حکمرانو! دیکھو۔ حکمران کیسا ہونا چاہیے؟

ویکھو! صحیح مسلم، کتاب الإمارة میں۔ میرے زم ول حضور تالی اللہ سے وعاکرتے ہیں:

''اے اللہ! جو کوئی میری امت کا حاکم بن جائے اور وہ ان پر بخق کرے تو تو بھی اس پر بخق کران کے لیے اس پر بخق کر اور جو کوئی میری امت کے کسی بھی معاطعے کا حاکم بن کران کے لیے نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کر۔''

جی ہاں! جو کوئی جابر، ظالم اور ڈکٹیٹر بن جائے تو اس کے علاج کے لیے جوحق بات کے میرے حضور مُلٹیٹی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

« أَفُضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدُلٍ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِرٍ »

''سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے عدل (وحق ) کی بات کہنا ہے۔''

[ ابن ماجه، ابواب الفتن ]

لوگو! يه سيرت و كردار چهور كر كئ بين ميرے حضور مَاليَّيْم ..... اس ليے ميں كهتا هول

51 Significant Language 151

آج دنیا کو جو جمہوری حکمرانوں کی صورت میں قدر سے حوصلہ و بردداشت دکھلائی دیتا ہے ہے سب میرے حضور مُثَاثِیَّم کے کردار کامعمولی سافیضان ہے جس سے دنیا والے مستفید ہورہے میں۔

صحیح مسلم، کتاب الجهاد والسیر میں ہے حضرت ابو موی اشعری والنظر کو کھنے ہیں اللہ کے رسول مُلَّا فَیْمُ نے مجھے اور معاذ بن جبل والنظ کو یمن میں حاکم بنا کر بھیجا تو نصحت فرمائی۔ آسانیاں کرنا (لوگوں کے لیے) وشواری اور تختی نہ کرنا۔ باہم اتفاق رکھنا پھوٹ کا شکار نہ ہونا۔۔۔۔ آپ مُلَّالِيْمُ جے بھی حاکم بنا کر بھیجتے یہی نصیحت فرماتے:

« بَشِّرُوُا وَ لَا تُنَفِّرُوا وَ يَسِّرُوُا وَ لَا تُعَسِّرُوا »

'' خوش خبریاں دینا، نفرتیں نہ پیدا کرنا۔ آسانیاں کرنا۔ تنگیاں نہ کرنا۔'' پی بھی فرمایا: ''و سَکِّنُوا '' لوگوں کے لیے راحت وسکون مہیا کرنا۔''

## درندگی کی علامتوں کا خاتمہ:

شیر اور چیتے کا شکار بہادری کی علامت خیال کیا جاتا تھا۔ بادشاہ اور شنرادے شیر اور چیتے کا شکار کیا کرتے تھے۔ شیر اور چیتے کا شکار کیا کرتے تھے، پھر اس کی کھال کو تخت پر بچھا کر اس پہ بیٹھا کرتے تھے۔ شیر اور چیتے کی کھالوں کو دیواروں پہ سجایا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں بادشاہ بھی درندہ بن جایا کرتا تھا۔ جس شخص سے ناراض ہوتا تھا اس کی کھال انر والیتا تھا۔ وہ اشارہ کرتا تو مخالف کو بھر سے دربار میں اسی طرح ذرج کر دیا جاتا جس طرح شیر ہرن کو پکڑ کر اس کی شہرگ پہانی کھلیاں پیوست کرتا ہے اور اس کا خون فی جایا کرتا ہے۔

ترندی شریف کے کتاب اللباس میں ہے کہ اللہ کے رسول مُن اُنٹی نے درندوں کی کھالوں کو مند بنا کر کھالوں کا اور اس بات سے منع فرمایا کہ درندوں کی کھالوں کو مند بنا کر اس بر بیٹھا جائے۔

بادشاہ لوگ اپنی بادشاہت کے بچاؤ کے لیے نا باپ کومعاف کرتے ہیں، نا بھائی کے خون کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں اور نا بیٹے کومعافی ملتی ہے جبکہ کسی دوست کی دوست کی دوست کو خیال تو اس شاہی کو چہ میں ویسے ہی فضول ہے۔

قربان جاؤل مدینے کے حکمران اور اپنے پیارے حضور تالیج پر کہ عبداللہ بن ابی جس نے حضور تالیج کے گھر والوں پر بہتان لگانے میں خوب پر اپیگنڈہ کیا۔ میرے حضور تالیج کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ لوگوں کو بغاوتوں پہ بھڑ کایا۔ مہاجر اور لوکل کے نام پر تعصبات کی آندھی چلانے کی کوشش کی۔ باہر کے دشمنوں کو مدینہ پر حملہ آوری کے لیے ابھارا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت عمر رہا تی نے حضور نبی اکرم تالیج سے عرض کی سند کے رسول تالیج اجازت و جیے۔ میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا کوں۔ میرے حضور تالیج کے نام زیاد

« دَعُهُ، لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقُتُلُ اَصُحَابَهُ» ''عمر! اسے اس کے حال پر چھوڑ دے۔اگر ایبا ہوا تو لوگ یہی باتیں کریں گے کہ محمد طَالِیْنُ اینے ساتھیوں کوقل کرتا ہے۔''

[ ترمذی، تفسیر القرآن ]

لوگو! یہ ہے میرے حضور طُلَّیْم کی حکمرانی کا نقشہ کہ وہ خض جو پکا منافق ہے اور دشمی کا

کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ میرے حضور طُلَّیْم اسے بھی جینے کاحق دیتے ہیں۔
چودہ سوسال قبل کسی حکمران سے ایسی برداشت اور حوصلے کی توقع تک نہ کی جاسکتی تھی۔اس
دور میں برداشت اور درگزر کا کمال نمونہ پیش کیا تو مدینہ کے حکمران .....میرے حضور جناب
محمد کریم طُلِیْم نے۔

الغرض! میرے حضور مُلَّاثِیْم کے آنے سے درندگی کا جو دور تھا اس کے خاتمے کا آغاز مونا شروع ہوا میرے حضور مُلَّاثِیْم نے درندگی کوختم کرنے کے لیے درندوں کے گوشت کوحرام

قرار دے دیا۔ درندہ شیر ہو یا چیتا، بھیڑیا ہو یا ریچھ سب کا گوشت حرام قرار دے دیا حتیٰ کہ پرندوں میں جو گوشت خور پرندے ہیں اور ان میں درندگی پائی جاتی ہے آخیں بھی حرام قرار دے دیا جیسا کہ عقاب اور چیل وغیرہ۔

ابو داؤد، کتاب الاطعمه میں ہے کہ اللہ کے رسول مٹائیڈ نے ہر وہ درندہ کھانے سے منع فرمایا ہے جس کی کپلیاں ہوں۔ ہراس پرندے کو کھانے سے منع فرمایا: ''جو پنجہ دار ہو۔''
لیمن وہ پرندے جو اپنے پنجوں لیمن ناخنوں سے اپنا شکار پکڑیں اور چیر پھاڑ کر کھا کیں۔ میرے حضور مٹائیڈ نے آھیں بھی حرام قرار دے دیا ۔۔۔۔۔ اور اس لیے حرام قرار دیا تاکہ انسان درندہ نہ ہے۔ کوئی حکمران اور بادشاہ انسانیت کے لبادے میں بھیڑیا نہ ہے۔ الغرض! میرے مشفق و مہر بان حضور مٹائیڈ نے درندگی کی علامتوں کوختم کیا اور اس حد تک ختم کیا کہ ابو داؤد کتاب الصلوۃ میں ہے کہ جب نمازی نماز کے اختقام پرتشہد میں بیٹھے تو جس طرح درندہ لیمن شیر اور چیتا وغیرہ بیٹھے ہیں اس طرح نہ بیٹھے لیمن عبادت میں بھی درندگی کے شائب تک طرح درندہ لیمن شیر اور چیتا وغیرہ بیٹھے ہیں اس طرح نہ بیٹھے لیمن عبادت میں بھی درندگی کا شائب تک کے شائب اور علامت مٹ جائے۔

امام محمد بن يزيد وطلق اپن كتاب "ابن ماجه" ( كتاب اللباس) مين حديث لاك مين - حضرت معاويد والثين اور حضرت ابوريحانه والثين بتلاتے مين كه الله كے رسول الله اس بات منع فرماتے متھ كه جيتے كى كھال يرسوارى كى جائے۔

لوگو! میرے حضور مُنْافِیْم کے اس فرمان پرغور کرو .....۱۳ سوسال قبل بادشاہ ، شنرادے۔
امراء اور کمانڈ رجنگیں لڑتے تھے تو گھوڑوں اور ہاتھیوں کی پشتوں پر شیر اور چیتے کی کھال کو
بطور زین کے استعال کرتے تھے اور پھر دشمن پر قابو باتے ہی وحشی ورندے بن جایا کرتے
تھے۔ عام بے گناہ لوگوں کے پیٹ بھاڑتے ، سینے چیرتے ، عورتوں کی عز تیں برباو کر کے ان
کی چھاتیاں کا شیخے۔ ان کے شیر خوار بچوں کو ان کے سامنے درندگی کا نشانہ بناتے۔ گردن

54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54 25 54

مروڑ کر ایک طرف پھینکتے۔ ہاتھ اور باز و کو مخالف سمت میں تھینج کر دوئکڑے کر دیتے۔ جنگ کے علاوہ عام دنوں میں اپنی رعایا پر رعب ڈالنے کے لیے ایسی زینوں پر سوار چلے آتے جس سے ناراض ہوتے اسے چیر پھاڑ ڈالتے ..... میرے حضور سُکاٹیکم نے انسانیت کو اس درندگی سے بچانے کے لیے درندگی کی علامت کو ختم کر دیا۔

شیر، چیتا،سفید ریچھ اور اس جیسے درندہ جانوروں پر بھی میرے حضور مُنَاتِیَّا مہربان ثابت ہوئے کہ جب ان کا گوشت حرام ہے تو پھر ان کا شکار کیوں ؟ محض کھال کے حصول کے لیے؟ چنانچہ واکلڈ لاکف کا تحفظ کیا تو میرے حضور مُنَاتِیَّا نے ..... شیر، چیتا، پولر بیئر، مَّر مچھ وغیرہ کی کھالیں نچ گئیں۔ واکلڈ لاکف محفوظ ہوگئی۔

مختلف نذاہب کے وہ لوگ جواپنے نیک بزرگوں، پیروں اور ولیوں کوشیر اور چیتے پر بیٹے ہوئے دکھلاتے ہیں۔ ان کے لیے بھی سبق ہے کہ درندوں پہسواری کرنے والا فقیر اور ولی کیے بن گیا؟ سینٹ کیے بن گیا، سادھو جوگی اور سنسیاسی کیے بن گیا، سادھو جوگی اور سنسیاسی کیے بن گیا، سادھو جوگہ میرے مہربان اور مشفق حضور شائیا کی مبارک زندگی کے مناظر کو دیکھو شاید کہ تمھارے اندر درندگی ختم ہو جائے؟

### بور بانشیں حکمران:

بادشاہوں کے محلات کو دیکھیں تو دو اڑھائی ہزار سال قبل کے محلات بھی عقل کو حمران کر دیتے ہیں اور چودہ سوسال قبل تو بہت ہی عالیشان محل ہوا کرتے تھے۔ راہدار یوں کی بھول مجلوں میں خواب گاہیں ہوا کرتی تھیں ..... خاکے بنانے والو! آؤ، میرے جضورشاہِ مُدینے کی خوابگاہ بھی دیکھو۔

صحیح مسلم کتاب الطلاق میں ہے۔ ابن ماجه کتاب الزهد میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رُفائِنُ شاہِ مدینہ سے ملنے آئے ہیں۔ حضرت بلال رُفائِنُ وروازے پر ہیں۔ فاروق اعظم رُفائِنُ حضرت بلال رُفائِنُ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ کے رسول مُالِیْنُ

55 Lucy 200 Lucy 200

ے ملاقات کی اجازت حاصل کرو۔اجازت ملتی ہے تو جناب فاروق اعظم رہا تھی شاہ مدینہ کی خوالگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔

لوگو! میرے حضور مُنافیُمُ جیسے جلوت میں تھے ویسے ہی خلوت میں تھے۔ جلوت میں مسجد نبوی مُنَافِیُمُ کا مصلی تھجور کی چھالوں کا بنا ہوا تھا تو خلوت میں جو چٹائی تھی وہ بھی تھجور کی جھالوں کی بنی ہوئی تھی۔

حضرت عمر وللفيَّا بتلات مين كه مين حاضر خدمت موا تو حضور تلفيُّم چاكى يرتشريف فرما تھے۔ آپ اللی فی نے نہ بند باندھا ہوا تھا اور نہ بند کے علاوہ آپ نے کوئی کیرانہیں پہن رکھا تھا۔ یعنی آپ ٹاٹیکم کا بدن مبارک نگا تھا۔ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ ٹاٹیکم ا من اور اپنا ته بند ذرا اونچا کر لیا فاروق اعظم ٹاٹٹؤ بتلاتے ہیں کہ میری نگاہ حضور مَالٹیم کے پہلو پر بڑی تو بدن پر چٹائی کے نشانات نمایاں تھے۔ کمرے میں میری نگاہ راش دان کی طرف پڑی تو وہاں ایک صاع ( اڑھائی کلو ) کے قریب جو پڑے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں نگاہ پڑی تو وہاں ایک جھروکے میں کیکر کے بیتے پڑے تھے (جو چھڑے کی کھال کوسنوارنے کے لیے استعال ہوتے تھے )اور ساتھ ایک کھال بھی لٹکی ہوئی تھی۔ بیہ منظر دیکھ كرميري آنكھوں سے جھم جھم آنسو گرنے لگے۔حضور تاليا انے ديكھا تو يو جھا: '' ارك خطاب کے بیٹے، کیا ہوا روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول تالیا ! آ نسو کیوں نہ گریں۔ نگامیں اس چائی کو دیکھ رہی ہیں جس نے جناب کے پہلو میں نشانات بنا دیے ہیں اور بیر ہا آپ کا توشہ دان اس میں جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں .....سوچ رہا ہوں کہ کسریٰ و قیصر کے شاہان تو (اپنے محلات میں) مچلوں اور نہروں کے درمیان عیش كرين جبكه آپ مُلَيْظُ تو الله كرسول بين اور يخ موئ لوگون مين اعلى ترين مقام ك حامل ہیں اور آپ تالیم کی کیفیت یہ ہے ....؟ اس پر اللہ کے رسول تالیم نے فرمایا: ''اے خطاب کے بیٹے! کیا تو اس بات پرخوش نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے پیمتیں

ا گلے جہاں میں ہیں اور ان کے لیے بس ای جہان میں ہیں ..... میں نے کہا۔ جی بیتو ای طرح ہے اور میں خوش ہوں۔''

اے خاکے بنانے والے عیسائیو! تمھارا قیصر سونے کے تخت پر بیٹھتا تھا۔ ہیرے جواہرات سے مزین تاج پہنتا تھا۔ سونے چاندی کے برتوں میں کھا تا پیتا تھا۔ ایران کا کسر کی بھی ای طرح کرتا تھا۔ عوام کے مال سے وہ نمود و نمائش کے بوں اظہار کیا کرتے تھے۔ اور میں طرح حضور مُنافیظ ! بوریے نشین تھے۔ اس دور میں عرب کا بوریا پٹ سن کے ریشے کا بھی نہ تھا۔ وہ محبور کی چھالوں کا تھا۔ مٹی کے پیالے میں حضور مُنافیظ پانی پیتے تھے۔ عام دھات کا جو برتن ہوتا تھا اس میں کھاتے تھے۔ سونے چاندی کے برتوں کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا کہ ان کے بارے میں میرے حضور مُنافیظ فرماتے تھے:

''جو شخص حیا ندی اور سونے کے برتنوں میں کھاتا بیتا ہے وہ اپنے پید میں غدہ غدجہنم کی آگ انڈیلتا چلا جاتا ہے۔''

[ مسلم، كتاب اللباس]

ہاں ہاں! دکھلاؤ تو کوئی دکھائی دیتا ہے میرے حضور مُکاٹیا جمیر است جمیرا ہے۔ جبیہا؟ طبیبہ کے بوریانشین حکمران جبیہا است؟ نا سجادہ نشین، نا گدی نشین بس تھجور کی چھالوں کی چٹائی کا جو بوریا بنا ہوا تھا۔ وہ بوریانشین حضور مُکاٹیا کے خاکے بناتے ہو؟ کیجھ تو شرم کرو۔۔۔۔۔ ارے کچھ تو شرم کرو۔۔۔۔۔ شرم تم کومگر آتی نہیں۔

# صلح کی خاطر ابنا نام ہٹانے والا:

میرے حضور تُنَافِیْ مدیدہ کے حکمران ہیں۔ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر اختیار کرتے ہیں۔ بیسفر کعبہ کی زیارت کا سفر ہے۔ عمرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ چودہ سوصحابہ ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ جب میرے حضور تنافیٰ کمکہ سے قریب حدیبیہ میں آتے ہیں تو مشرکین مکہ کا پیغام ملتا ہے کہ ہم مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔

ان كے سفير آتے ہيں۔ خداكرات كے كى ادوار ہوتے ہيں آخر كارسلے طے پا جاتى ہے كہ دس سال تك لڑيں گئے جائيں اور الكے كہ دس سال تك لڑيں گئے جائيں اور الكے سال عرہ كرنے آ جائيں۔ ميرے حضور طَائِيْلُمُ صلح پر راضى ہو گئے ..... جب صلح نامہ لكھا جانے لگا تو صحيح مسلم، كتاب الحهاد والسير ميں ہے كہ ميرے حضور طَائِيْلُمُ نے حضرت على دُائِنْ ہے كہ ا

ظالمو! اليه پيارے حضور مُنْ يَنْفُم كے خاكے بناتے ہو؟ ذرا دكھلاؤ توسبي چودہ صديال

قبل ہے آج تک امن وسلامتی کی الیی ہستی کا ظہور؟

ورے میرے حضور اللہ کے کہا اللہ اللہ

#### اينے خلاف احتجاج كاحق دينے والا:

حکرانوں کی تاریخ میں میہ حقیقت بڑی نمایاں ہے کہ کوئی ملک خواہ کس قدرغریب ہو اس کا حکمران غریب نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں بھی جو دنیا کے غریب ترین ملک ہیں ان کا کوئی حکمران غریب نہیں۔اس کے عوام بے شک بھوکوں مرتے ہوں۔ نصیں رہنے کے لیے کٹیا بھی میسر نہ ہو، مگران کے حکمران محلات میں دادعیش دے رہے ہوتے ہیں۔

دوسری حقیقت یہ ہے کہ ملک اور ریاست تو مقروض ہو جاتی ہے مگر کسی سٹیٹ اور ریاست کا حکمران مقروض ہو جاتی ہے مگر کسی سٹیٹ اور ریاست کا حکمران مقروض ہو جائے۔ تاریخ انسانی میں ایبا کوئی حکمران نظر نہیں آتا۔ سٹیٹ کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے اس پر گلچھڑ ہے بھی حکمران ہی اڑا تا دکھائی دیتا ہے۔ قرض کی اوا کیگی عوام پر قیکس لگا کر کی جاتی ہے۔ ظالمانہ قیکس بھی لگائے جاتے ہیں۔ جن کی وجہ سے لوگ تباہ حال ہو جاتے ہیں گر حکمران کی عیاشی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

رسول مَنْ اللَّهُ إلى من صحابه كو يون روكا:

" دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا "

''اسے پھرنہ کہنا ۔۔۔۔ کیونکہ جوتی لینے والا ہے اسے خت کلامی کا استحقاق ہے۔''
اللہ اللہ! رعایا کے ایک فرد کو مدینہ کے حکمران جناب محمد کریم مُلَّاثِمُ اپنے خلاف شخت
کلامی کا حق دے رہے ہیں ۔۔۔۔۔ اگر چہ وہ مقررہ مدت سے قبل ہی قرض لینے آگیا تھا۔ پھر
بھی اسے احتجاج کا حق دیتے ہیں۔ بولنے کی آزادی دیتے ہیں ۔۔۔۔۔ لوگو! پھر میں کیوں نہ
کہوں کہ آج کی دنیا کو جمہوری حکمرانوں کی صورت میں جوقد رے حوصلہ و برداشت دکھلائی
دیتا ہے بیسب میرے حضور مُلَّاثِمُ کے کردار کا معمولی سافیضان ہے جس سے دنیا والے
معمولی خلطیوں پر تلواروں سے گردنیں اتر تیں۔
معمولی خلطیوں پر تلواروں سے گردنیں اتر تیں۔

لو ..... دیکھو! حکران مدینہ مُن اللہ نے صحابہ کو حکم دے دیا ہے کہ اس کا اونٹ جتنی عمر کا تھا اتن ہی عمر کا اسے اونٹ دے دو۔ صحابہ نے ڈھونڈ اگر نہ ملا۔ اب وہ اپنے حضور مُن اللہ اللہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے اونٹ سے زیادہ عمر والا (قیت میں زیادہ ) موجود ہے۔ میر ے حضور مُن اللہ نے فرمایا:

" أُعُطُوهُ فَإِنَّ مِن خَيْرِكُمْ إَحْسَنَكُمْ قَضَاءً"

''اسے وہی دے دو۔ یاد رکھو! تم میں بہترین آ دمی وہی ہے جو قرض کی ادائیگی میں احسان کرے۔''

مغرب کے اے لوگو اہم نے بولنے اور لکھنے کی آزادی ابھی کل حاصل کی ہے۔ میرے حضور طابع نے چودہ سوسال قبل دی ہے۔ خود حق پر ہونے کے باوجود کڑوی کسیلی باتیں کہنے کی آزادی دی ہے۔ ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاق پیش کیا ہے۔ ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاق پیش کیا ہے۔ اسک پیاری ہتی کے خاکے بناتے ہو؟ میرے حضور طابع کا کو پڑھے بغیر ہی قلمی خرمستیاں کرتے ہو۔

تحریری دولتیاں مارتے ہو۔ کیوں ..... آخر کیوں؟

# بے کسول کی دشگیری کرنے والا:

میرے حضور ٹائیٹا نماز کے لیے مجد میں تشریف لے جارہے ہیں امام ابو داؤد، کتاب الطھارہ میں اور امام محمد بن بزید'' ابن ماجہ'' میں بتلاتے ہیں کہ حضور ٹائیٹا ایک لڑکے کے پاس سے گزرے وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا (گراس سے کھال اتر نہیں رہی تھی ) میرے حضور ٹائیٹا نے بیددیکھا تو لڑکے سے کہا:

« تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ »

''تو کھڑا ہوکر دیکھ میں تجھے بتلاتا ہوں کھال کیسے اترتی ہے؟''

چنانچہ اللہ کے رسول ٹاٹیٹم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان داخل کر دیا اور اسے دھنسا دیا حتی کہ سارا باز وبغل تک اندر چلا گیا اور پھر آپ ٹاٹیٹم نے لڑکے کو مخاطب کر کے فرمایا:

« يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسُلَخُ »

"برخودار! اس طرح کھال اتار۔"

لوگو! یہ ہیں مدینے کے حکمران جو راہ چلتے ہوئے ایک لڑکے کے ساتھ ہاتھ بٹانے کھڑے ہو گئے۔ خدمت خلق میں ہر وقت سرشار ایسے شفق اور محن انسانیت سَلِّمَا کُمُ عَلَیْ اِللّٰ اِللّٰ ہورد حکمران؟ خاکے بناتے ہو۔ ذرا دکھلاؤ تو سہی زمانے میں کوئی ایسا ہمدرد حکمران؟

بے کسوں کی بے کسی کا ایک واقعہ ابو داؤد، کتاب الادب اور "مسلم، کتاب الفضائل" میں ہے۔ میرے حضور مُناتِیْن کے خدمت گار حضرت انس ٹناتی کی روایت کے مطابق ایک ایسی خاتون جس کی عقل ٹھکانے نہ تھی وہ میرے حضور مُناتِیْن کو عام لوگوں سے

الگ کر کے اپنا مسئلہ بتاتی ہے۔ میرے حضور ٹاٹیٹر اس کا مسئلہ حل کرنے چل کھڑے ہوتے ہیں اور چلتے ہوئے اس عورت کی دلجوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اے فلاں شخص کی ماں! جہاں دل جاہتا ہے لے چل ..... میں تیرا مسئلہ حل کروں گا:''حضرت انس ڈٹٹٹ ہٹلاتے ہیں حضور نگٹٹ اس سائلہ کے ساتھ رہے۔ بازار کی ایک سائیڈ پر وہ بیٹے گئی۔حضور منگٹٹ بھی بیٹے گئے حتیٰ کہ اس کا مسئلہ حل کردیا۔

میرے حضور تائیم کا بیطرزعمل بتلاتا ہے۔ کہ جن کا د ماغی توازن درست نہ ہووہ عام لوگوں کی نبیت ہدردی کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں اس لیے میرے حضور شائیم نے اس خاتون کے ساتھ جو کسی شخص کی ماں بھی تھی۔ صاحب اولادتھی۔ مدینہ کی گلیوں میں گھومتی تھی۔ میرے حضور شائیم اس کے ساتھ اس کی دلجوئی کے لیے چلتے رہے۔ د ماغی معذوروں کے لیے کس قدر ہمدردی اور شفقت ہے میرے حضور شائیم کے دل میں .....د ماغی امراج کے علاج اور ہیتال بنانے والوں کے لیے کیسا خوبصورت ہے تقش پا میرے حضور شائیم کا؟ کا عمرانو! ترفدی۔ کتاب الاحکام ....میں شاہ مدینہ کا بیفر مان بھی سن لو۔ میرے حضور شائیم کا جمرانو! ترفدی۔ کتاب الاحکام ....میں شاہ مدینہ کا بیفر مان بھی سن لو۔ میرے حضور شائیم تمہارے لیے فرماتے ہیں۔

( مَا مِنُ إِمَامٍ يُغُلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِى الْحَاجَةِ وَالْحَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا الْخَلْقَ اللهُ اَبُوابَ السَّمَآءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَ حَاجَتِهِ وَ مَسُكَنتِهِ »

جونسا حکمران ضرور تمند ، ہے کس اور سکین کے لیے اپنا درواز ہ بند کر لے اللہ اس کی ہے کسی ہضرورت اور سکینی کے موقع پر آسان کے دروازے بند کردیتا ہے۔

حکرانو! اگر آسان کے دروازے کھلے رکھنا چاہتے ہو تو ضرور تمندوں، بے کسوں، معزورول اور مکینول کے لیے ادارول کی صورت ایسے ایسے دروازے کھولو جہاں سے ان کی ضرورتیں یور کی ہول اور معذور یول کا مداوا ہوں۔

#### سب کے درد کی دوا:

﴿ ٱلتَّيِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱلْفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]

'' یہ نبی تو مومنوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کرمقدم وبرتر ھے۔'' اس آیت کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ھے کہ مسلمانو!تم خود بھی اپنی ذاتوں کے اس قدر خیرخواہ نہیں ہوجس قدریہ نبی مُثَاثِیْم تمہارے خیرخواہ ہیں ۔

خاکے بنانے والو! اب و کینا میرے حضور تالیقی کی زندگی کے مناظر۔مشکل دور میں میرے حضور تالیقی کی زندگی کے مناظر۔مشکل دور میں میرے حضور تالیقی کی زندگی کا منظر یوں تھا کہ صحیح مسلم اور ابن ماجه کی کتاب الزهد میں ہے حضرت عمر وہالی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول تالیق کو ایک دن اس حال میں دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے کرومیں بدل رہے ہیں کیونکہ آپ تالیق کو کم درج کی مجوری بھی راس روز) میسر نہ تھیں کہ جن سے پیٹ بھر لیتے۔ ابن ماجہ میں ہے حضرت انس وہائی کے خادم سے کہتے ہیں میں نے کئی بار اللہ کے رسول تالیق کو یہ کہتے ہیں میں میں محمد تالیق کی جان ہے۔آج محمد کے ہوئے ساس دالوں کے پاس نہ ایک صاع مجوریں۔

ابن ماجہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضور سُلَیْنِ کی زوجہ محتر مہ حضرت عاکشہ ہُنا گئا ہیں: ہم آل محمد سُلُیْنِ مہینہ مہینہ مہینہ اس حال میں گزار دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ نہ جلتی تھی۔ آپ سُلِیْنِ کے گھروں میں سے کسی گھر میں دھواں نہ اٹھتا تھا۔ گزارا بس تھجوروں اور پانی پر ہی ہوتا تھا ۔انصار میں سے کچھ ہمارے پڑوی تھے وہ بڑے مخلص ہمسائے تھے ۔ان کے ہاں وہ بحریاں جو گھروں میں ہوتی تھیں ۔ چرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں ۔ ان کے ہاں وہ بحریاں جو گھروں میں ہوتی تھیں ۔ چرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں جاتی تھیں اورانھیں جارہ گھر میں ڈالا جاتا تھا۔ان بحریوں کا دودھ وہ پڑوی ہمارے ہاں بھی

بھیج دیا کرتے تھے۔ ای طرح حضور النظام کے بستر کے بارے میں حضرت عائشہ وہ لی بتا تی ہیں کہ وہ چرے کا بنا ہوا تھا اور اس میں (روئی کی جگہ ) مجودوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ قار مین کرام! مہا جرین کے معاشی حالات مدینہ میں نا گفتہ بہ تھے۔ ان کی جا کدادوں پر مکہ کے مشرکین نے قبضہ کرلیا تھا۔ وہ لئے پٹے مدینہ میں آئے تھے۔ مدینہ کے انسار کی حالت بھی قابل رشک نہ تھی۔ ایسے حالات میں میرے حضور النظام نے سب سے بڑھ کر معاشی تکالیف اٹھا کیں ایسے حالات میں بھی میرے حضور النظام شاو مدینہ نے معاشرے کی معاشی تکالیف اٹھا کیں ایسے حالات میں بھی میرے حضور النظام شاو مدینہ نے معاشرے کی بات کو ملاحظہ کیجے وہ بتلاتے ہیں:

'' الله کے رسول مَثَالِیُّمَ کسی ایسے آ دمی کا جنازہ نہ پڑھایا کرتے تھے جس پرقرض باقی ہوتا۔۔۔۔۔ ایک میت کو لایا گیا تو آپ مَثَالِیُّمَ نے بوچھا: کیا اس پرقرضہ ہے؟ صحابہ نے کہا: جی ہاں! دو دینار قرض ہے۔ آپ مُثَالِمُمَ نے فرمایا: تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔۔۔ اس موقع پر حضرت ابوقادہ انصاری ڈاٹھُرُ بول پڑے اور کہنے لگے۔ اے اللہ کے رسول مُثَالِمُمُ ! اس کے قرض کا ذمہ میں لیتا ہوں چنانچہ اللہ کے رسول مُثَالِمُمُ نے اس کا جنازہ بڑھا دیا۔

اس کے بعد حضرت جاہر ٹالٹی مزید بتلاتے ہیں کہ جب حالات بدلے۔ دن پھرے اور فقوحات کے دروازے کھلے تو آپ ٹالٹیا نے اعلان فرمایا:

'' میں ہرمومن سے اس کی جان سے بھی قریب ترین ہوں۔ ( لینی کوئی مسلمان اپنی ذات اور بیوی بچوں کا اس قدر خیر خواہ نہیں جس قدر میں محمد مُنالِیْمُ اس کا خیر خواہ نہیں جس قدر میں محمد مُنالِیْمُ اس کا خیر خواہ ہوں اس کا قرض میرے ذمہ بے اور جو مال و دولت جھوڑ کرفوت ہوتو اس کا مال اس کے وارثوں کا ہے۔'' ابو دائود، کتاب المخراج میں ہے آپ مُنالِیُمُمُ نے فرمایا:'' جوابے بیجھے مال جھوڑ کرفوت ہویا اس کے گھروالوں کا ہے اور جو قرضہ جھوڑ کرفوت ہویا اس کے گھروالوں کا ہے اور جو قرضہ جھوڑ کرفوت ہویا اس کے

چھوٹے چھوٹے بیچ ہوں تو قرض کی ادائیگی اور بچوں کی پرورش میرے ذمہ ہے۔
جی ہاں! سٹیٹ کے ہر فرد کے لیے فلاح و بہبود .....اس کا آغاز کیا تو معلوم انسانی تاریخ میں سب سے پہلے میرے حضور طُلینی نے کیا ..... اور بڑے منظم انداز میں کیا۔ صحح بخاری میں ہے کہ میرے حضور طُلینی نے با قاعدہ مردم شاری کروائی ..... مدینہ کے لوگوں کی مردم شاری کا مقصد واضح تھا کہ ہرگھر اور ہر فرد کے کوائف معلوم ہو جا کیں گے یوں مدینہ کی کوئی عورت کوئی مرد اور کوئی بچہ بوڑھا سٹیٹ کی نگاہوں سے او تھل کمیری کا شکار نہ رہے کوئی عورت کوئی مرد اور کوئی بچہ بوڑھا سٹیٹ کی نگاہوں سے او تھل کمیری کا شکار نہ رہے گا۔

تحکمران کہلانے والو! بیہ ہیں شاہِ مدینہ مُثَاثِیْجَ ہرا یک کے درد کی دوا۔۔۔۔۔حکمرانوں کو جس نے سکھلا ڈالی ہے انچیلی حکمرانی (Good Governance ) کی ایک ایک ادا۔

## شكم اطهركے بوسے:

اپنے حضور مَنَّائِیْمُ کا ..... شاہِ مدینہ مَنَّائِیْمُ کا جونقشہ ہم نے کھینچا، ایسی صفات کے حامل حکمران سے لوگ ٹوٹ کر محبیتیں کرتے ہیں۔ جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ بید محبت بے لوث ہوتی ہے، فطری اور قلبی ہوتی ہے، چنانچہ ابو داؤ دکتاب الا دب میں ہے۔حضرت ابو ذر رِثَاثِثُونَا ہیں اور رَثَاثِثُونا ہیں مجھے حضور مَنَّاثِیْمُ اکرم مَنَّاثِیْمُ نے آواز دی: اے ابو ذر رِثَاثِدُا میں نے کہا:

لَبَّيْكَ : حاضر ہو گيا

وَ سَعُدَيْكَ: حضور مَالَيْكُم نِ بلايا بِكُس قدر خوش بخت مول

وَأَنا فِدَاك : ميرى جان جناب كے ليے قربان .....ارشاوفر مايے!

حضور مَنْ الله على الله على على المحبت كالطهار يول بهي كيا كرت تھے۔

فِدَاكَ أَبِي : حضور مَلَ يُؤُمِّ رِميرا باب قربان \_

وَأُمِّى يَارَسُولَ الله : الالله كرسول سَلَيْنَا ميرى الى جان بھى جناب پرقربان-ارے خاكے بنانے والو! ميرے حضور سَلَيْنَا كے ساتھ محتوں كر بھى ليوں بھى سين بنا

کرتے تھے۔ امام ابوداؤ د، کتاب الادب میں مدینے کے ایک پر بہار اور خوش منظر مقام کا نقشہ کھینچتے ہیں ملاحظہ کرنا! بے ادبو! شاید ادب کا کوئی جھونکا امیر حمزہ کے قلم سے تمہارے بے ادب دل کی بنجر زمیں پر سے گزر جائے اور اسے پر بہار بنا جائے دیکھنا اور غور کرنا!

حضرت اسید بن حفیر ٹاٹٹو جن کا تعلق انصار کے ساتھ تھا (سردار آدمی ہے ) اپنے لوگوں سے (اپنے ڈیرے پر ) ہاتیں کررہے تھے۔ بڑے مزاحیہ اور ہنس کھ آ دمی تھے۔ اپ لوگوں کو ہنسا رہے تھے۔ اس دوران اللہ کے رسول ٹاٹٹیز جو دہاں موجود تھے۔ اسید کے پہلو میں چیڑی چھودی۔

(اسید کی ہنمی غائب ہوگئ مڑ کرد یکھا تو اللہ کے رسول مُلَّاثِیْمُ تھے )۔

اب وہ فوراً بولے:حضور مَثَاثِيمٌ! مجھے بدلہ حالہے۔

شاو مدينه! كے لو-

اسید بن هنیر! جناب رقیص ہے مجھ رقیص نہ تھی۔

شاہِ مدینہ سُلُیْلُ ( کھڑے ہو گئے ) اور اپنی قیص اوپراٹھا کر بدن نگا کر دیا ( حضرت اسید یہی چاہتے تھے۔ من کی مراد بر آئی ) انھوں نے حضور سُلُیْلُ کو جیھا ڈال لیا اور آئی ) انھوں نے حضور سُلُیْلُ کو جیھا ڈال لیا اور آپ سُلِیْلُ کے پہلو مبارک کو چومتے چومتے اور چومتے ہی چلے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھا۔ ایدا ہوگیا۔

قارئین کرام! سب بی اپنے اپنے انداز سے میرے حضور مُلَّالِیُّا سے محبین کرتے تھے ان محبوب کی ایک منظر کا نقشہ امام مسلم بن حجاج قشری نے کتاب الاشربه میں یول کھینیا ہے:

حضور طَالِيُّا جب مدينه مين آئے تو حضرت ابواليب انصارى وَالْفَائِ كَ گَر مِين صَّهر ب-حضور مَالِّيْنِ نے چوبارے پہ قيام فرمايا۔ حضرت ابواليب وَلَا فَنَا يَنِي رہنے لگ گئے۔ وہ کھانا تيار كرتے اور حضور مَالِيْنِ كَي خدمت مِين پيش كرديا جاتا ..... جب بچا ہوا كھانا واپس آتا تو و المرادب يمر عضور الله كي المراجعة الم

برتن لانے والے سے حضرت ابو ابوب ٹاٹھؤ بو چھتے۔ یہ بتلا حضور ٹاٹھؤ کی انگلیاں کھانے کے کس جھے کولگیں۔ برتن والا بتلاتا تو حضرت ابو ابوب انصاری ڈاٹھؤ وہیں سے کھانے کا آغاز کرتے۔

امام مسلم كتاب الفضائل مين حضرت انس را النائل كان يصحابه ك محتول كا ايك نقشه يون بهي تحييجة بين -

میں دیکھ رہا تھا حجام اللہ کے رسول طَلْقِطُ کی حجامت بنا رہا تھا آپ طَلْقُطُ کے اردگرد آپ طَلْقُطُ کے صحابہ کھڑے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بال بھی گرے کسی آ دمی کے ہاتھ پر گرے۔

لین میرے حضور من ایک کوئی بال مبارک زمین پہ نہ گرے صحابی کے ہاتھ پہ گرے ۔۔۔۔۔امام مسلم ایک دوسرا منظر یوں دکھلاتے ہیں:

حضرت انس ڈھٹٹ بتلاتے ہیں جب اللہ کے رسول ٹکٹٹ صبح کی نماز پڑھا لیتے تو مدینہ میں (گھروں کے ) خادم اپنے اپنے برتن لے کر آ جاتے۔ ان برتنوں میں پانی ہوتا تھا جو برتن بھی آپ ٹکٹٹٹ کے آگے کیا جاتا۔ آپ ٹکٹٹٹ اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ صبح کو بڑی سخت سردی ہوتی، اللہ کے رسول ٹکٹٹٹ پھر بھی اپنا ہاتھ ان برتنوں میں ڈبوتے جاتے۔

قارئین کرام! یہ ہاتھ کیسا مبارک ہاتھ تھا، کیسا خوبصورت ہاتھ تھا۔ صحیح بخاری کتاب الفضائل میں حضرت ابو جیفہ ڈٹٹؤ کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم مُٹٹؤ کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم مُٹٹؤ نے وادی بطحا میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے دو دو رکعتیں نماز پڑھی ..... اب کے لوگ آپ مُٹٹؤ کے پاس آ گئے۔ آپ مُٹلؤ کے ہاتھ مبارک پکڑتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے۔ حضرت ابو جیفہ ڈٹٹؤ کتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کا ہاتھ مبارک پکڑلیا اور اسے اپنے چہرے پر رکھا تو کیا محسوں کیا کہ وہ تو ہرف سے بڑھ کر شعنڈ اے اور کستوری سے بڑھ کر خوشبود ارہے۔

اے مجبان رسول سُلَقِیمُ ! ایسا ہاتھ .....میرے حضور سُلُقِیمُ کا بھلا جس انسان کولگ جائے اس کی سعادت کے کیا کہنے ؟ جی ہاں ! اس کی سعادت کے کیا کہنے اور جس پانی کوچھو جائے اس کی برکتوں کے کیا کہنے ؟ جی ہاں ! یہ ہیں محبتوں کے نقشے۔ الفتوں اور پیار کے مناظر، ادب کے سین، عقیدتوں کے پھول اور احرام کی کلیاں۔

ہے ادبو ، گتاخو! شمصیں کیا معلوم ہمارے حضور مُنْافِیْم کی گتاخیاں کر کے تم نے ہمارے دلوں کا کیا حال بنا دیا ہے۔ ہمارے جگر کوخون خون کر دیا ہے۔ ہماری آ تکھوں کو رلا رلا مارا ہے۔

خیرتم نے ہمیں جو ستایا وہ ستایا ..... کین اب میں اپنے حضور مُلَّاثِیْم کی سیرت کے جو مناظر پیش کرنے لگا ہوں ..... انھیں غور سے دیکھنا اس لیے کہ سیتمھارے بارے میں ہیں۔ میرے حضور مُلَّاثِیْم نے تم بہودیوں، عیسائیوں اور بت پرستوں کے بارے میں کس اعلیٰ اخلاق کا برتاؤ کیا ہے۔اسے اب ملاحظہ کرو۔

شاید که میراقلم تمھارے د ماغوں میں ندامت وخجالت کا خاکہ بنا دے۔



# یہود کے ساتھ حسن اخلاق

# جب مهمان بدتميز بن گئے:

صحیح مسلم، کتاب السلام میں حضرت عائشہ والله کی روایت کے مطابق يبوديول كا ايك وفد آيا اور انھول نے اللہ كے رسول مُنْ الله سے ملاقات كے ليے اجازت عاى - آپ عُلَقِيمً نے اجازت دے دی۔ وہ آئے تو اللہ کے رسول عَلَقِیمً کو مخاطب کر کے كَهَ لِلَّهُ : "السام عليكم" " تم يرموت بو-" من في فوراً كما: ( بَلُ وَ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ) "بيموت تم ير بو اور لعنت بھي ہو۔ اس ير الله كے رسول مَا اللَّهُم مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے: اے عائشہ ﷺ! الله تعالى بركام ميں زم خوئى كو پبند كرتے ہيں اس پر میں نے کہا۔اے اللہ کے رسول مُناتِیم ان لوگوں نے جو کہا وہ آپ نے سنا؟ آپ مُناتِیم نے فرمایا: میں نے سنااور میں نے کہنہیں دیا" و علیکم" بس اتنا کافی ہے۔" خاکے بنانے والے یہودیو! تم پر ہم کیا افسوس کریں تمہارے بڑے بھی یہی پچھ کرتے آئے ہیں۔ دیکھو! میرے حضور مُناتیکا کے گھر میں آ کر وہ کیسی کمینی حرکت کر گئے ہیں۔ حضرت عائشہ بھٹھا نے موت کے ساتھ لعنت کا لفظ شامل کر دیا تو میرے حضور مَالَّیْظِ ا بنی زوجہ پر ناراض ہوئے۔ صحیح مسلم ہی کی اگلی روایت میں ہے آ یہ مُنافِیْل نے اپنی زوجہ محرمه کو ڈانٹے ہوئے کہا۔ سخت جملے مت بولو! اگر سخت گوئی کا جواب دینا ہی ہے تو اتنا ہی دوجتنی زیادتی ہوئی ہے اضافہ مت کرو۔ یہ ہیں میرے حضور تالی ایس گھر آنے والے مہمانوں کے ساتھ میرے حضور ٹاٹیٹم کا حسن اخلاق بھی دیکھو ..... اور اے یہودیو! اینے

بروں کی حرکتیں بھی دیکھو ..... خاکے تو شخصیں اپنے بڑے بزرگوں کے بنانے چاہمیں ناکہ میرے حضور نظافیا کے ..... میرے حضور نظافیا کا روبیاتو بطور میزبان حسن اخلاق ہے اور تمھارا خاکہ بطور مہمان برتمیزی کا شاہکار ہے۔

صیح بخاری میں مرقوم ایک واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔ حضرت انس بن مالک ڈاٹھ کی روایت کے مطابق حضور نبی کریم طابق اپ صحابہ کے ہمراہ کہیں جارہ سے راستے میں ایک یہودی ملا اور میرے حضور طابق کی کو خاطب کر کے کہنے لگا'' السام علیک' جمھے پرموت ہو۔ میرے حضور طابق نے اس ای قدر کہا'' وعلیک' پھر میرے حضور طابق صحابہ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا: پاچلا ہے وہ مجھے کیا کہ گیا ہے؟ وہ مجھے'' السام علیک' کہ گیا ہے۔ صحابہ طیش میں آگئے۔ اے اللہ کے رسول طابق اجازت چاہیے ہم اسے قل کرتے ہیں۔ آپ طابق نے فرمایا: 
"بالکل نہیں۔'

لوگو! یہ ہیں میرے حضور مُنالینی اللہ اللہ وحوصلے کے پیکر شاہ مدینہ کہ جن کے ایک اشارے پہ یہودی اس دنیا سے معدوم ہو جاتا گر میرے حضور مُنالینی نے منع کر دیا ۔۔۔۔۔ کمال حوصلہ ہے شاہ مدینہ مُنالینی کا کہ وہ زیادتیاں بھی کریں گر آپ مُنالینی اپنی محبوب زوجہ کو بھی ڈانٹ دیں اور صحابہ کو بھی بدلہ نہ لینے دیں۔

ارے یہودیو! تمھارے بوے میرے حضور تکافیا کے گھر میں آ کر بھی کمینگی کر جا کیں اور سر بازار بھی برز لانہ بدتمیزی کر جا کیں ہمھاری بدتمیزیوں کا چلن آئ بھی جاری ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اپنے بروں کی بدتمیزی کے خاکے بناؤ اور اپنی بدتمیزی کے خاکے بھی بناؤ سسہ میرے حضور تکافیا کی سیرت کا نظارہ تو حلم ہے حوصلہ ہے۔ صحابہ کے لیے حلم کا مید گھونٹ براکڑوا ہے گروہ کیا کریں کہ حضور تکافیا کے حکم پر صبر وحوصلے کا مید گھونٹ آئیس پینا ہی بڑا۔ زہر آلود گوشت کھا کر بھی معافی ؟

میرے حضور مُناتیناً کے صحابہ نے خیبر فتح کر لیا ہے۔ فتح کے بعد ایک منظر حضرت

اے یہودیو! یہ ہے میرے حضور مطابق کا حوصلہ۔ یہودن اعتراف کر رہی ہے۔
یونیورسل اور نیچرل لاء دنیا کے ہر معاشرے کا یہی کہتا ہے کہ اس کی سزاقتل ہے مگر میرے
حضور طابق اجازت نہیں دے رہے۔ ظالمو! پھر بھی میرے حضور طابق کے خاکے بناتے ہو۔
کیوں .....؟

#### يهودن بدكاره جنت مين:

ابو ہریرہ ٹٹائٹ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹٹائٹی نے (پہلی امتوں میں سے ایک امت کی عورت کا ذکر کرتے ہوئے) بتلایا کہ ایک دفعہ ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ پیاس کی شدت اسے ہلاک کرنے ہی والی تھی کہ اسے ایک عورت نے دکھے لیا۔ یہ عورت بنو اسرائیل کی ایک (یہوون) عورت تھی۔ یہ اس معاشرے کی بدکار عورتوں میں سے ایک بدکارہ تھی اس نے اپنا موزہ اتارا (اس کوری سے باندھا) اور کنویں سے بانی زکال کر کتے کو بلاک راس کی اس نیکی کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔

لوگو! انسان کی عادت میہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کی کسی اچھی بات کا تذکرہ نہیں کرتا ..... بیدانسانوں کی عمومی فطری عادت ہے لیکن میرے حضور ٹاٹٹیٹی پر جوقر آن آیا اس نے بیسبق دیا: ﴿ یَاکُٹِھُا الّذِیْنَ اَمَنُوْا کُونُوْا قَوْمِیْنَ یَلْاہِ شُھِدَآءَ بِالْقِسْطِ ْ وَلاَ یَجُومِ مَلَکُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَی

اَلَّا تَعَنّٰدِلُوْا ﴿ اِعْدِلُوْا ﴾ [ المائدة : ٨ ]

''اے لوگو! جوابیان لائے ہواللہ کی خاطر (حق پر) قائم رہنے والے بن جاؤ۔
انھاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو! کسی قوم کی دشمنی سمھیں
ہرگز اِس بات کا مجرم نہ بنا دے کہتم عدل نہ کرو۔انصاف ہی کوتھا ہے رکھو۔''
یہود یو! تمھاری دشمنیوں کے باوجود میرے حضور مٹائیٹر نے تمھاری ایک عورت کی نیکی کا
تذکرہ کیا۔۔۔۔۔ میرے حضور مٹائیٹر کی زبان مبارک سے بیتذکرہ میرے حضور مٹائیٹر کی کشادہ
دلی، فراخی اور ساحت کا ایک لازوال نقش ہے۔کاش تمھارے اذبان میں بھی اس کا عکس
پڑجائے۔

## موسىٰ عَلَيْلِهِ كَى شَان:

ابن ماجه، کتاب الزهد میں ہے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ ہلاتے ہیں کہ مدینہ کے بازار میں ایک یہودی نے (بات چیت کے دوران) کہہ دیا: ''فتم ہاں ذات کی جس نے حضرت موئی علیم کو متنب فرما کر انسانوں پر فضیلت دی۔ اس پر ایک انصاری صحابی نے ہاتھ اٹھایا اور اس یہودی کے منہ پر طمانچہ رسید کر دیا اور کہا تو سارے انسانوں پر فضیلت کی بات کرتا ہے۔ حالا تکہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول منافیخ موجود ہیں ..... یہ واقعہ حضور منافیخ کی ہتا ہے کہ بتلایا گیا تو آپ منافیخ نے صحابہ کوقر آن کا یہ مقام پڑھ کرسنایا:

'' اورصور میں پھونکا جائے گا تو آسان اور زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے گر وہ بے ہوش نہ ہوگا جائے گا تو گئیں دوبارہ پھونکا جائے گا تو تمام لوگ کھڑے و کیھنے لگ جائیں گے۔'' [الزمر: ٦٨]

(یادرہے!) سب سے پہلے میں ہوں گا جو اپنا سراٹھاؤں گا تب دیکھوں گا تو حضرت موئی علینا عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے۔ اب میہ جمجے معلوم نہیں کہ انھوں نے مجھے سے پہلے ہوش میں آ کرسراٹھالیا ہوگا یا وہ ان (برگزیدہ افراد) میں

شامل ہوں گے جنھیں اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے سے مشتیٰ کیا ہے ..... یاد رکھو! (بیاتو موکیٰ عَلَیْلًا ہیں ) جو شخص بیابھی کہے کہ میں حضرت یونس بن متیٰ (جو مچھلی کے پیٹ میں رہے ) سے بہتر ہوں تو اس نے بھی جھوٹ بولا۔''

لوگو! اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میرے حضور تائیم آخری رسول ہیں اور آپ مائیم امام الانبیاء ہیں۔ سب سے افضل ہیں لیکن انبیاء کے مابین مقابلہ کر کے ایسے انداز سے فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے نبی کی ادنی سی تحقیر جھکے بیہ نا جائز ہے ..... چنانچہ اللہ کے رسول تائیم نے اس انداز کا دروازہ بھی بند کیا اور موسی علیم کی جزوی فضیلت بھی بیان فرمائی .... نیز اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرماتے ہوئے حضرت یونس علیم کا بھی ذکر فرما ویا۔

قیامت کے روز بیا ہونے والے موئی سے متعلق منظر کو ذرا نگاہوں میں لاؤ جس کا تذکرہ میرے حضور مُلِیّن اوا نہ کرو،لیکن تذکرہ میرے حضور مُلِیّن اوا نہ کرو،لیکن گئا خیوں سے تو باز آ جاؤ .....کیا تم جانتے ہو کہ وہ قرآن جو میرے حضور مُلِیّنِ پر نازل ہوا تھا۔ اس میں حضرت موئی ملینا کا نام ۱۳۲ بارآیا ہے۔ ذرا پڑھ کر تو دیکھو ..... بہر حال! آؤ ۔.... ایک اور منظر ملاحظہ کرو ..... صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے:

'' صحابہ نے میرے حضور مُنَاتِیْاً سے پوچھا کہ سب لوگوں میں بہت زیادہ عزت و تکریم والا کون ہے؟ تو میرے حضور مُناتِیاً نے حضرت بوسف مَلِیاً کا نام لیا اور فرمایا: وہ خود نبی ہیں اللہ کے نبی یعنی حضرت یعقوب مُلِیاً کے بیٹے ہیں (حضرت اسحاق مَلِیاً کے بوتے) اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم مَلِیاً کے پڑیوتے ہیں۔

یہود یو، غور کرو! حضرت یعقوب الیا کے بارہ بیٹوں کی اولا دکہلانے والو! سوچو.....ان بارہ میں سے ایک بیٹا یوسف الیا جو اللہ کا نبی ہے .....میرے حضور سُالیٹی ان کی تکریم کسے پیارے انداز میں آپنے صحابہ کو بتلا رہے ہیں؟ جی بال! ہم اپنے حضور سُالیٹی کے پیروکارتمام

انبیاء کا ادب کرنے والے ہیں۔ ان کی حرمتوں برکٹ مرنے والے ہیں..... اور اپنے حضور مُلَّقِیْم کی حرمت برتو ہماری جان، مال، اولا داور سارا جہان قربان ہے۔

#### يهودي كا جنازه اورعيادت:

صحیح بخاری، کتاب الجنائز میں ہے حضرت جابر بن عبد الله دالله الله بین، ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گررا الله کے رسول نگالی نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی کھڑے ہو گئے اسب پھر ہم نے عرض کی: اے الله کے رسول سکالی ایہ جنازہ تو ایک یہودی کا تھا۔ اس پر آپ سکالی نے فرمایا: ''جب تم جنازہ دیکھوتو کھڑے ہو جایا کرو۔'' لوگو! میرے حضور سکالی آیک یہودی کے جنازہ پر کھڑے ہو گئے بیاس حقیقت کا اظہار ہے کہ میرے حضور سکالی کے دل مبارک میں انسانی رہتے کا کس قدر درد ہے۔ آپ سکالی موت ہو۔۔۔ آپ سکالی موت ہو۔۔۔ آپ سکالی موت ہو۔۔۔۔ جابر دہالی مردی ایک روایت میں ہے آپ سکالی نے فرمایا:

موت الی چیز ہے جو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے۔

اے یہود یو! موت تو ہوئی چیز ہے میر نے حضور ناٹیٹی تو اس قدر مہر بان اور ہمدرد سے کہ کسی کی بیاری کو دیکھ کربھی ہے چین ہو جایا کرتے تھے۔ چونکہ تم لوگ مدینہ کے باس سے میر نے حضور ناٹیٹی کو تو تمھارا خیال سے میر سے حضور ناٹیٹی کو تو تمھارا خیال تھا۔ میر سے حضور ناٹیٹی کو تو تمھارا خیال تھا نا ۔۔۔۔ یہودی لڑکا ہے۔ اس کا واقعہ ہمارے امام سلیمان سجستانی ڈلیٹ اپنی کتاب ابو داؤد میں لائے ہیں۔ حضرت انس ڈلٹٹ بیان کرتے ہیں کہ یہو دیوں کا ایک لڑکا بیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول مُنٹٹی اس کی بیار پری کرنے کو تشریف لے گئے۔ آپ ٹاٹٹی اس کے سرگی سے اللہ کے رسول مُنٹٹی اس کے بیاس بیٹھ گئے (حال احوال پوچھنے کے بعد آخر کار) آپ ٹاٹٹی اس سے کہنے لگے۔ مسلمان ہو جاؤ! اب لڑکے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ باپ بھی بیٹے کے سرکی جانب مسلمان ہو جاؤ! اب لڑکے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ باپ بھی بیٹے کی خواہش کو بھانپتے (حضور نبی کریم ٹاٹٹی کے پاس) ہی بیٹھا تھا۔ باپ (اپنے بیٹے کی خواہش کو بھانپتے

ہوئے ) کہنے لگا۔ ابوالقاسم مُنْ اللّٰهُ کی بات مان او، چنانچدار کے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ ساتھ ہی حضور اکرم مُنالِیّن کھڑے ہو گئے اور فرمانے گئے:

« ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي ٱنْقَذَةُ بِي مِنَ النَّارِ »

''الله كاشكر ہے جس نے ميرى وجہ سے اس لڑك كوجہنم كى آگ سے بچاليا۔'' يہود يو! بيه بيں مير حصنور تَالَّيْمَ جو يہود كے درد كا بھى در ماں بيں۔

## يبودي كاروبه اور صحابي رفائقه كاروبية

امام ابوعبداللہ اپنی کتاب ابن ماجه، ابواب الصدقات میں حضرت جابر بن عبد اللہ واللہ و

اب اللہ کے رسول مُنگیم جناب جابر دانش کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں چہل قدی فرمانے لگے۔ وہاں چہل قدی فرمانے لگے۔ پھر جناب جابر دانش سے کہنے لگے۔ پھل اتارواور یہودی کا جو حق ہے وہ اسے دے دو …… ہیے کہہ کر اللہ کے رسول مُنگیم چلے گئے۔ پیچھے سے حضرت جابر ٹالٹوئے نے اسے باغ کی تھجوریں اتاریں اور تینوں کے تین ویت یہودی کے حوالے کر دیے مزید بارہ

وی کھروریں نے بھی گئیں۔ حضرت جابر ڈاٹھاس (حیرت انگیز) واقعہ کی خبر دینے حضور مَاٹھیا کی خدمت میں گئے گر آپ مُاٹھیا موجود نہ سے ..... پھر جب اللہ کے رسول مَاٹھیا تشریف لائے تو حضرت جابر ڈاٹھیا نے حاضر خدمت ہو کر حضور مَاٹھیا کو صورتحال بتلائی کہ انھوں نے یہودی کو پوری ادائیگی کر دی ہے اور بارہ وی نے بھی گئے ہیں۔ حضور مَاٹھیا نے فرمایا۔ جاؤ اور عمر بن خطاب ڈاٹھیا کو بھی یہ بات بتلاؤ۔ حضرت جابر ڈاٹھیا حضرت عمر ڈاٹھیا کے پاس چلے اور عمر بن خطاب ڈاٹھیا کو بھی یہ بات بتلاؤ۔ حضرت جابر ڈاٹھیا حضرت عمر ڈاٹھیا کے پاس چلے میں جہل قدی فرما رہے تھے مجھے اسی وقت بی یقین ہوگیا تھا کہ اللہ تعالی اس پھل میں باغ میں جہل قدی فرما رہے تھے مجھے اسی وقت بی یقین ہوگیا تھا کہ اللہ تعالی اس پھل میں ضرور برکت فرمائے گا۔''

اے یہود یو! ذرا مدینہ کا منظر اپنے سامنے لاؤ۔ میرے حضور تائیخ مدینہ کے حکمران ہیں اور یہودی کے پاس جا کر اپنے صحابی کی سفارش کرتے ہیں وہ نہیں مانیا تو میرے حضور سکا پیش خاموش سے واپس چلے آتے ہیں۔ شاہ مدینہ تائیخ کا حوصلہ دیکھو اور اپنے یہودی کی جرائت دیکھو۔ میں پوچھتا ہوں چودہ سوسال قبل ذمی کو بیہ جرائت دلائی تو کس نے اللہ کی قسم! صرف اور صرف میرے حضور شکھی نے ۔۔۔۔۔اپنے رویے ہے، جلم وحوصلے سے اور اس انصاف پرور نظام ہے جس کی بنیاد میرے حضور شکھی نے مدینہ منورہ میں رکھی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہودی مروت سے خالی ہے۔ مال کے لائح میں حد درجہ بہتلا ہے۔ اس قدر کی کہ اسے انسانی رشتوں کے نقلس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ایک حکمران اس کے باس قلہ کہیں زیادہ عزت والا تھا۔ جو پیٹ میں جا کر بد ہو مارتا ہے اور پیس طالہ کے اس کا کر بد ہو مارتا ہے اور پیرانسان کے جس کے بابر نکل جاتا ہے۔ بابر نکل جاتا ہے۔ بابر نکل جاتا ہے۔ بابر نکل جاتا ہے۔

یہودی کہلانے والو! آؤ .....اب ذرا میرے حضور مَنَاتُلُمُ کے ایک صحابی کا رویہ بھی ملاحظہ کرو .....ابو دائود، کتاب الادب اور تر مذی کتاب البر میں ہے۔ حضرت عبد الله

المريدير مرحنور الله المحالي المحالية ا

بن عمرو دلائٹؤ نے بکری ذرج کی ( پھر کہیں چلے گئے جب واپس گھر آئے تو گھر والوں سے پوچھتے ہیں )تم لوگوں نے گوشت میرے یہودی ہمسائے کو بھی بھیجا ہے؟

ارے جلدی بتلاؤ ..... ہمارے یہودی ہمسائے کے گھر گوشت بھیجا ہے؟ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول طالی کا کو بدفر ماتے ہوئے سنا ہے؟

مجھے لگا تار جناب جبریل ملیٹا بھسائے کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ بیہ ہمسائے کو وارث ہی بنا دیں گے۔

یہود یو! اسلام کی وسعت دیکھو ..... میرے حضور ناٹیٹی کی تربیت دیکھو کہ میرے حضور ناٹیٹی کا حابی اپنے حضور ناٹیٹی کے فرمان کوسامنے رکھ کرکس طرح یہودی اوراس کے گھر والوں کا خیال کر رہا ہے ..... ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے نبوی فرمان کو وہ صرف مسلمان ہمسائے کے ساتھ خاص نہیں کرتا بلکہ ہرایک کوشامل کرتا ہے چاہے وہ ہمسایہ یہودی ہو یا کوئی اور غیرمسلم ..... ہیہ ہودی کا جو یا کوئی اور غیرمسلم ..... ہیہ ہودی کا جمعور ناٹیٹی کے صحابی کا جسی ؟

## عقیدے کی آزادی کاحق:

مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنونضیر آباد تھا۔ جب اللہ کے رسول مُلَّیْمُ المدینہ کے معران کے دسخط شبت کھران بنے تو اس قبیلے نے بھی اس حکمرانی کوشلیم کیا اور'' میثاق مدینہ' پراپنے دسخط شبت کے جس میں بیموجود تھا کہ جس طرح باتی لوگوں کے حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں اور مُحمد کریم مُلِیْمُ ان کی حفاظت کریں گے جُبلہ باہر سے کوئی حملہ آور ہوا تو یہ مُحمد کریم مُلِیْمُ اللہ کے ساتھوں کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔

جب اُحدے میدان میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو زک اجھانا پڑی تو مدینہ کے اروگرد کی قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہد ماں شروع کر دیں اور کئی نقصانات پہنچائے۔اس فضا میں بنونضیر بدعہدی پہتیار ہو گئے۔ان کی سازش

بھی طشت ازبام ہوگئی۔ پروگرام بیرتھا کہ محمد کریم ٹاٹیٹا کوقل کر دیں ان کے اموال پر قبضہ کر لیں .....مسلمانوں کی عورتوں پر بھی قبضہ کر لیں .....ان کے مرد حضرات کو قریش مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ چنانچہ اس پروگرام کو لیے اس قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور شرارتیں کرنے لگے۔ بازاروں میں مسلمان عورتوں کو چھیڑنے لگے۔ انھیں سمجھایا گیا تو پیدهمکیوں اور بدتمیزیوں پراتر آئے۔ یہاں تک کہنے لگے..... ہم سے تم لوگ کرائے تو تمهارا حشر دنیا دیکھے گی ..... چنانچہ اللہ کے رسول مُنَاتِّئِ نے پھر بھی نرمی کا سلوک کیا اور انھیں بسلامت مدینہ سے نکل جانے کا الی میٹم دے دیا .... یہ اڑ گئے مگر جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو یہ جانے پر تیار ہو گئے ، مگر یہ درخواست کرنے لگے کہ اُٹھیں اپنا مال و دولت لے جانے دیا جائے، چنانچہ میرے حضور منتائی نے اجازت دے دی .... اور پھر بہلوگ اینے مکانوں کا ملبہ تک اکھیڑ کر لادنے لگے، جب بیلوگ جانے لگے تو انصار کے ان لڑکوں اور جوانوں کا مسکلہ پیدا ہو گیا جو یہودی بن گئے تھے ..... انصار نے کہا یہ ہمارے بیجے ہیں ہم انھیں نہیں جانے دیں گے۔ یہ بیجے نس طرح یہودی ہے ملاحظہ ہو ، ابو داؤد میں کتاب الجہاد ..... امام ابو داؤد وہاں ایک باب باندھتے ہیں جس کا عنوان ہے۔ " قبول اسلام کے

حضرت عبد الله بن عباس ٹائٹ بٹلاتے ہیں کہ (انصار کے قبیلوں اوس اور خزرج میں کے ) کوئی وہ عورت جس کے بیٹے زندہ نہ رہتے تھے وہ نذر مان لیا کرتی تھی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ چنانچہ جب بنونضیر کو مدینہ سے نکالا گیا تو ان میں انصار کے لڑ کے بھی تھے (جواس میں کی نذر سے یہودی بنائے گئے تھے) انصار نے کہا، ہم ایپ بچوں کوئیس چھوڑیں گے۔ یہود کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ چوں کوئیس چھوڑیں گے۔ یہود کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہے آیت نازل فرمائی:

لیے قیدی پر جر کرنا جائز نہیں'' پھروہ حضرت عبداللہ بن عباس والنہا کے حوالے سے ان الرکوں

کی صور تحال واضح کرتے ہیں۔

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ اللَّهِ مَنْ النُّهُدُ مِنَ الْفَقِ ﴾ [ البقرة : ٢٥٦]

'' دین میں کوئی جرنہیں اس لیے کہ گراہی کے مقابلہ میں ہدایت واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے۔''

اے یہود یو اُقرآن کی سورت یونس بھی دیکھ لو ..... یہاں اللہ تعالیٰ نے تم بنواسرائیل کا تذکرہ کیا اور پھراپنے پیارے نبی کو مخاطب کیا اور قیامت تک کے لیے میرے حضور مُنْ اللّٰ الله تک کے لیے میرے حضور مُنْ اللّٰ الله کے بیروکاروں کے لیے دوسروں کی فرنبی آزادی کے احرام کا کس طرح درس دیا۔ ملاحظہ ہو:

﴿ وَلَوْ شَا آءَ رَبُكَ لَا أَمْنَ مَنْ فِي الْآرْضِ كُلُّهُمْ مَنِيعًا اللّٰهَ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُولِونِينَ ﴾ [ بونس: ۹۹]

'' ( میرے رسول تالیم ) اگر تیرا رب جاہتا تو بلا شبہ جولوگ زمین پر بہتے ہیں وہ ''

سارے کے سارے ایمان لے آتے۔اب کیا لوگوں پر آپ اس وقت تک جمر

کریں گے جب تک کہ وہ مومن نہ بن جا کیں۔''

جی ہاں! میہ ہے قرآن کی آیت جو میرے حضور مُلَّیِّمُ کی زبان اقدس سے نکلی اور دنیا کو مذہبی آزادی کا ایک فطری حق دے گئے۔ میہ عالمی قانون بن گیا۔ انٹرنیشنل لاء بن گیا۔ میہ وہ لاء ہے جو میرے حضور مُلَّیُمُ اس دور میں دنیا کو دے گئے جب اس دنیا میں مذہبی آزادی کے ایسے قانون کا تصور تک نہ تھا۔

# يبودي بچول، لؤكول اورغورتون كالتحفظ:

یبود کا بیاک اور قبیلہ ہے اس کا نام ہو قریظہ ہے۔ ہونضیر کی طرح اس قبیلے نے بھی دی ترار کی تعداد دیں۔ "یٹاقی مدینہ" پر دسخط کر رکھے تھے۔ مشرکین مکہ اور دیگر قبائل نے جب دس ہزار کی تعداد میں مدینہ کا محاصرہ کیا تو اس قبیلہ کے یبود نے بھی مسلمانوں کے ساتھ عہدشکنی کر دی۔ بونضیر جو مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کی مالی اور تکنیکی سپورٹ مشرکین مکہ کو حاصل تھی۔ ساتھ انھوں نے ہو قریظہ کو بھی بدعہدی پہتیار کرلیا۔۔۔۔ پروگرام پہتھا کہ باہر سے دی ہزار کی اتحادی فورسز یلخار کریں گی اور اندر سے ہو قریظہ مسلمانوں پہملہ آور ہو جا کیں گے۔ ۲۵ دن کے محاصرے کے بعد اتحادی فورسز ناکام ہو کر بھاگ گئیں تو مسلمانوں نے میرے حضور مثالی کا می قیادت میں ان کا محاصرہ کرلیا۔ ہو قریظہ نے اس موقع پر کہا ۔ حضرت سعد بن معاذ ڈٹائٹ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ ڈٹائٹ نے عہدشکنی کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ بیسنایا کہ ان کے بارے میں فیصلہ بیسنایا کہ ان کے بارے میں فیصلہ بیسنایا کہ ان کے بارے میں وہ بھی کہ کو بارے میں فیصلہ بیسنایا کہ ان کے بارے مردوں اور بالغ حضرات کو تل کر دیا جائے۔عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں بے لیا

ارے یہودیو! تم نے ہی عہد شکنی کی اور پھرتم نے ہی ٹالٹ پیند کیا اگر میرے حضور مُنَائِیًا پیہ معالمہ چھوڑا ہوتا تو شایدتم چھوڑ ہی دیے جاتے..... بہر حال! پھر بھی د کیھ لو۔ تمھاری عورتیں بھی محفوظ اور تمھارے بیچ بھی محفوظ، لڑکے بھی محفوظ ..... ابوواؤد، کتاب الحدود میں ہے حضرت عطیہ قرظی ڈٹٹٹؤ کہتے ہیں۔

میں بنو قریظہ کے قیدیوں میں سے تھا مسلمان مجاہدین دیکھتے تھے کہ جس کے مخصوص بال اگے ہوتے تھے وہ تو قتل کر دیا جاتا تھا اور جس کے بال نہیں اگے تھے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا میں بھی ان لڑکوں میں شامل تھا جن کے بال نہیں اگے ہوئے تھے، لہٰذا نچ گیا۔

یاد رہے! عطیہ قرظی دائی مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول من ایٹی بن گئے ..... یہود او! یہ ہیں سلمان جو جنگ میں بھی چھو تک پھو تک کر قدم رکھتے ہیں کہ بچہ تو دور کی بات ہے کوئی نابالغ لڑکا بھی نہ مارا جائے ..... اور تمھارا حال یہ ہے کہ تی سالوں سے فلسطینی مسلمانوں کے بچوں کوئل کر رہے ہو۔ ۲۰۰۷ء میں لبنان میں اس بلڈنگ پرتم نے حملہ کیا جس میں صرف بچوں کوئل کر رہے ہو۔ گئے ۔غزہ میں بمباریوں سے استے بچے مارے گئے اور مارے جارہے ہیں کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔

۲۰۰۹ء کے اوائل میں تم نے غزہ میں چن چن کر بچوں اور شہریوں کاقتل عام کیا ..... مسلم اور ابن ماجه کتاب الجهاد میں ہے، میرے حضور مُناتِیْمُ جب بھی کسی کمانڈر کو جنگ کے لیے روانہ فرماتے تو نصیحت کرتے، خبر دار!

« وَلاَ تَقُتُلُوا وَلِيُدًا » " كمي بج كومت قل كرنان"

ابن ماجه کی دوسری روایت میں مزید تا کیداور مختی ہے۔ فرمایا:

« لاَ تَقُتُلُنَّ ذُرِّيَّةً وَلاَ عَسِيُفًا »

''بچوں کو کسی صورت نه مارنا، نه بمی مز دوروں کو قل کرنا۔''

اللہ اللہ! میرے مہر بان اور محن انسانیت حضور مَنَّ اللّٰہ الله! میرے مہر بان اور محنت کشول کا ذکر اس لیے کیا کہ عور تیں اور بیچ تو محفوظ ہو گئے۔ ویسے بھی وہ فطری طور پر محفوظ رہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ بھی جنگ کے دنوں میں گھروں میں رہ کرگز ارہ کر سکتے ہیں لیکن وہ عام مزدور اور محنت کش جوروز کی محنت پر ہی گزر

اوقات کرتے ہیں وہ محنت نہ کر سکے تو ان کے بیوی بیچے کہاں سے کھائیں گے؟ ۔۔۔۔۔ اس کے میرے حضور مُنْ اللّٰهِ ان کے قل سے بھی تحق سے منع کیا ہے۔ عسیف کے معنی گھریلو خادم کے بھی ہیں۔۔۔۔۔ یعنی گھریلو خادم کے بھی ہیں۔۔۔۔ یعنی گھریلو خادم کو بھی تحفظ فراہم کیا۔۔۔۔ حتیٰ کہ وہ تارک الدنیا لوگ جو اپنی عبادت گاہوں میں مصروف عبادت ہوتے ہیں ان کے قل سے بھی ممانعت ہے۔ یہود یو! سرز مین حجاز میں تمھارا ایک بہت بڑا برنس مین تھا۔ ابورافع اس کا نام تھا۔ اس کی انام تھا۔ اس نے اپنا قلعہ بنا رکھا تھا۔ اپنا فوجی دستہ تشکیل دے رکھا تھا۔ وہ میرے حضور مُنافیظ کی شان میں گستاخیاں بھی کرتا اور مسلمان عورتوں کی عزتوں پہ اشعار کی صورت میں جملے بھی کرتا۔ فیداق اڑا تا۔ جنگوں کو بھڑکا تا تھا۔ میرے حضور مُنافیظ نے اس کے ساتھ لڑائی کے لیے یا نے فیداق اڑا تا۔ جنگوں کو بھڑکا تا تھا۔ میرے حضور مُنافیظ نے اس کے ساتھ لڑائی کے لیے یا نے فیداق اڑا تا۔ جنگوں کو بھڑکا تا تھا۔ میرے حضور مُنافیظ نے اس کے ساتھ لڑائی کے لیے یا نے فیداق اڑا تا۔ جنگوں کو بھڑکا تا تھا۔ میرے حضور مُنافیظ نے اس کے ساتھ لڑائی کے لیے یا نے کو ایوں کی عزتوں بے انہ کے ساتھ لڑائی کے لیے یا نے کے ساتھ لڑائی کے لیے یا نے کا ساتھ لڑائی کے لیے یا نے کا سے ساتھ لڑائی کے لیے یا نے ایوں کی عزتوں بے انہوں کی جنوں کی جنوں کی جنوں کی کرتا۔

آ دمیوں کا دستہ روانہ فرمایا۔ امام مالک اپنی مؤطامیں حدیث لائے ہیں، اللہ کے رسول مَثَلَّیْمَ فَا مِنْ الله کے رسول مَثَلِیّمَ فَاللّٰمِیْمَ اللّٰہ کے رسول مَثَلِیّمَ اللّٰہ کے رسول مَثَلِیّمَ اللّٰہ کے رسول مَثَلِیّمَ اللّٰہ اللّٰہ کے رسول مَثَلِیّمَ اللّٰہ کے رسول مَثَلِیّمَ اللّٰہ کے رسول مَثَلِیّمَ اللّٰہ کے رسول مَثَلِیّمَ مِنْ اللّٰہ کے رسول مَثَلِیْنَ مِنْ اللّٰہ کے رسول مَثَلِیّمَ مِنْ اللّٰہ کے رسول مَثَلِّمَ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ کے رسول مَثَلِّمَ مِنْ اللّٰہ کے رسول مَثَلِّمَ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

« نَهٰی عَنُ قَتُلِ النِّسَآءِ وَالُوِلُدَانِ » ''عورتوں اور بچوں کے قل سے منع فرمایا۔''

ان کا کمانڈر عبد اللہ بن علیک رفائڈ الیا دلیر تھا کہ اس نے ساتھی مجاہد ین سے کہا۔ تم یہاں تھہرو۔ میں اکیلا ہی مہم سرانجام دے کر آتا ہوں۔ وہ شام کے وقت قلع میں حلیہ بدل کر واخل ہوئے اور آدھی رات کو ابورافع کے کمرے میں جا داخل ہوئے۔ اندھیرے میں ابورافع کو آواز دے کر پورایقین حاصل کیا کہ وار ابورافع کر ہی پڑے کی عورت اور بچ پر نہ برٹے، جب یقین ہوگیا تو ابورافع پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عبد اللہ ڈھائڈ کہتے ہیں۔ عورت پڑے، جب یقین ہوگیا تو ابورافع پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عبد اللہ ڈھائڈ کہتے ہیں۔ عورت پڑے، جب فی میں ہوا کہ قلعہ کے لوگوں کو معلوم ہوگیا تو وہ مجھے گھیر لیس کے چنا نچے میں نے عورت کو مار نے کے لیے اس پر تلوار سوزی گر پھر مجھے اللہ کے رسول تا پینے کا تھم یاد آگیا کے ورت کو مار نے نے اس پر تلوار سوزی گر پھر مجھے اللہ کے رسول تا پینے کا تھم یاد آگیا کہ آپ تا پہنے خورت کو مار نے نے منع کیا ہے اور اگر بیتھم نہ ہوتا تو (اس مشکل وقت میں) عورت کو بھی خاموش کر دیتا۔

82 المائي من المثاكم المائل ال

لوگو! یہ بیں میرے حضور مُنَافِظ کی محبیق اور شفقتیں انسانیت کے ساتھ اور ان کا صرف درس ہی نہیں دیا بلکہ عمل کروا کربھی دکھلایا اس دور میں جب ملک اور شہر فتح کرنے والی فوج محبوکے بھیڑیوں کی طرح سول اور نہتے شہریوں پرٹوٹ پڑا کرتی تھی۔

### یېود يو، ذراغور کرو:

جن انبیاء و رسل کوتم مانتے ہو ان پر ایمان لانا ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔
تورات تمحاری الہامی کتاب ہے۔ وہ تورات جو موٹی علیفا پر نازل ہوئی اس پر ایمان لانا
ہمارے لیے لازم ہے ..... وہ لوگ جو بتوں اورمور تیوں کی پوجا کرتے ہیں قرآن نے آخیں
مشرک قرار دیا ہے۔ ان کے ہاتھوں سے ذبح یا کئے ہوئے چھترے بکرے کا گوشت
ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ہم مشرکوں کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے وہ ہماری عورتوں
سے نکاح نہیں کر سکتے .... اس کے برعکس شمیس ہمارے قرآن نے مشرکوں کے گروہ سے
نکال کر''اہل کتاب' کا نام دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے بتلا دیا کہ
تمصارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ اور کھانا وغیرہ جائز ہے۔ اور ہمارا ذبیحہ اور کھانا وغیرہ ان
کے لیے جائز ہے اور اہل کتاب کی جوعور تیں پاکدامن ہیں ان سے نکاح بھی جائز ہے۔
﴿ آلْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطّیِبِاتُ وَطُعَامُ الّذِیْنَ اُوتُوا الْکِیْبُ حِلُّ لَکُمُ وَطُعَامُ کُمُونِ قَبْلِکُمْ ﴾
﴿ آلْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطّیِبِاتُ وَطُعَامُ الّذِیْنَ اُوتُوا الْکِیْبُ حِلُّ لَکُمُ وَطُعَامُ کُمُونِ قَبْلِکُمْ ﴾

[ المائدة: ٥ ]

'' (اے مسلمانو!) آج کے دن تمھارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اہل کتاب کا کھانا تمھارے لیے حلال ہے اور تمھارا کھانا ان کے لیے حلال ہے نیز پاکدامن مومن عورتیں تمھارے لیے حلال ہیں اور ان لوگوں کی عورتیں بھی حلال ہیں جنسیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔''

یعن اللہ نے مشرکوں کی نسبت اے یہودیو اور عیسائیو! تم لوگوں کو ہمارے قریب قرار

83 King San Land Carlot San La

دیا ہے۔ چنانچہ ہم شخصیں مشرکوں لینی ہندوؤں بدھ متوں، سکھوں اور پارسیوں وغیرہ کی نسبت اپنے زیادہ قریب سمجھتے ہیں۔ میرے حضور منافیظ ان حقائق کو کس طرح اپنے سامنے رکھتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب الفضائل میں ہے۔ حضرت عبد الله بن عباس واللہ کی روایت ہے اس حدیث کے مطابق !

اللہ کے رسول مُنْ اللہ اپنے بالوں کو بغیر ما نگ کے چھوڑ دیتے تھے جس کی وجہ سے بال پیشانی پر بھی پڑے رہتے تھے۔ وجہ بیشی کہ جومشرک تھے وہ اپنے بالوں کے وسط میں ما نگ نکال کر بال وائیں بائیں کر لیتے تھے۔ پیشانی پر بال پڑے نہیں رہنے دیتے تھے۔ جبکہ جو اہل کتاب (یہودی عیسائی) تھے وہ بھی سر کے بالوں میں ما نگ نہیں نکالتے تھے اور سامنے کے بال پیشانی پر پڑے رہتے تھے ۔۔۔۔۔۔الغرض! اللہ کے رسول مُنَا اِنْ امور میں اہل کتاب ہی کے موافق طر زِعمل اختیار کرتے تھے جن امور میں اللہ کی طرف سے کوئی تھم نہیں ہوتا تھا (جب مشرکین عرب سارے مسلمان ہی ہو گئے تو آخری عمل) اللہ کے رسول مُنَا اُنْ کا بی تھا کہ آپ مُنا اللہ کے رسول مُنَا اُنْ کے درمیان سے ما نگ نکالنے گئے۔

تو تمھارے سرداروں نے جیث سے کہا۔ تمھارا دین سچا ہے۔ لینی تمھارے بروں نے میرے حضور ناٹی کا اور دین تو حید کی دشنی میں بت برسی کوحق قرار دے دیا۔

اور آج تک تمھارا رویہ یہی چلا آ رہا ہے۔ ہماری دشنی میں تمھارے اتحاد اور دوستیاں ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ ہیں اوران کے ساتھ مل کرتم مسلمانوں کے خلاف ہر وقت منصوبہ بندی کرتے رہتے ہو ..... کیا حضرت موسیٰ ملیاہ اور تورات کی تعلیم شھیں یہ سبق پڑھاتی ہے؟ بالک نہیں! حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ ہماری دشنی میں ویسے ہی اندھے ہوکر حق و باطل کی تمیز کھو چکے ہو، تم اس قدر اندھے ہو چکے ہوکہ ہمارے حضور نگائی تا کے خاکے خود بناتے بھی ہو اور ہندووں اور عیسائیوں سے بنواتے بھی ہو.... باوجود اس کے کہ میرے حضور نگائی وہ مہر بان ہستی ہیں جو تمھارے بارے میں عدل کے تراز وکو ذرا سا بھی جھکے نہیں دیے .....

### اے یہودی خواتین اور علماء:

اے یہودی عورتو! تمھارے یہودی علماء نے شمیں یہاں تک تقارت و ذلت سے دو چارکر دیا تھا کہ "ابو داؤد، کتاب الطہارة" میں ہے۔ خاص دنوں میں یہ یہودی شمیں گروں ہے نکال دیتے نہ تمھارے ساتھ کھانا کھاتے نہ پیتے تھے اور نہ تمھارے ساتھ کل کر رہتے تھے۔ آج بھی بہت سے یہود کے اندر یہی چلن موجود ہے ..... میرے حضور سُائیٹا نے شمیں اس ذلت سے نکالا۔ خصوصی تعلق کے علاوہ باقی سب کچھ جائز قرار دیا ..... تب یہودی کہنے گے یہ آ دی (حضور نبی کریم سُلٹیلا) ہر مسلد میں ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ یہودی عورتو! تمھارے یہودی علاء کا یہ کہنا میرے حضور سُلٹیلا پر بہتان ہے۔ تمھارے علماء نے موکی علیا کی شریعت سے ہٹ کراپی خودساختہ رسوم کوشریعت کا نام دیا ..... میرے حضور سُلٹیلا کی شریعت سے ہٹ کراپی خودساختہ رسوم کوشریعت کا نام دیا ..... میرے حضور سُلٹیلا نے تمھاری اصلاح کی ..... یقین نہ آئے تو آ و یہدہ اٹھاؤں!

بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی کتاب الحدود میں وی گئی تفصیلات کے

مطابق یبود کے چندلوگ آئے اور اللہ کے رسول جناب محد کریم مُنَافِیْلِ کو وادی قف میں بلا لے گئے۔ آپ مُنَافِیْلِ ان کے ایک گھر میں گئے جو ان کا مدرسہ تھا۔ وہاں وہ کہنے گئے۔ اے ابو القاسم مُنَافِیْلِ ہم میں سے ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کر لی ہے۔ آپ مُنافِیْلِ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجے۔ انھوں نے اللہ کے رسول مُنافِیْلِ کی خدمت میں مکیہ پیش کیا۔ آپ مُنافِیْلِ اس پرتشریف فرما ہو گئے۔

(اتے میں) کچھ لوگ ایک بہودی کو لیے ہوئے اللہ کے رسول مُلَّالِیْہ کے سامنے گزرے۔ اس بہودی کا چہرہ کالا کیا ہوا تھا وہ اسے بازاروں میں گھما رہے تھے۔ اب وہ دونوں مرد اورعورت حضور مَلَّالِیْہ کی خدمت میں پیش بھی کر دیے گئے تھے۔ آپ مَلَّالِیْہ نے بہود یوں سے پوچھا۔ جو (شادی شدہ) بدکاری کرے اس کی تمھارے ہاں تورات میں کیا بہود یوں سے پوچھا۔ جو (شادی شدہ) بدکاری کرے اس کی تمھارے ہاں تورات میں کیا جہرے مخالف سمتوں میں کر کے بھا دیتے ہیں اور دونوں کو (آبادی میں) گھماتے ہیں۔ چہرے مخالف سمتوں میں کر کے بھا دیتے ہیں اور دونوں کو (آبادی میں) گھماتے ہیں۔ اس پر حضرت عبد اللہ بن سلام ڈاٹٹو (جو یہود کے بہت بڑے عالم سے اور مسلمان ہو گئے تھے) اور اللہ کے رسول مُلٹو کی سرا می مراہ تھے وہ یہود یوں کو مخاطب کر کے بولے۔ تم جھوٹ بولے تہ و۔ تورات میں اس کی سزارجم ہے۔ چنا نچہ اللہ کے رسول مُلٹو کی منا اگر تم سے ہوتو تورات کو لے آؤ۔ وہ تورات کے آئے۔ اللہ کے رسول مُلٹو جس مکیہ پرتشریف فرما ہوتو تورات کو لے آؤ۔ وہ تورات کو اس پر رکھ دیا اور مخاطب کر کے فرمایا:

« المَنْتُ بِكِ وَ بِمَنُ ٱنْزَلَكِ »

'' میں تجھ پہمی ایمان لایا اور اس ذات پر بھی جس نے تجھے ٹازل فرمایا۔'' اس کے بعد اللہ کے رسول مُٹاٹیٹا نے یہود سے کہا۔اپٹا بڑا عالم بھی لے آؤ تو وہ ایک نوجوان کو لے آئے اب تو رات کو کھولا گیا اس عالم نے کیا کیا رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور اس آیت سے جو پہلے تھا اسے پڑا اور جو بعد میں تھا اسے بھی پڑھنے لگا۔اس پر حضرت

عبدالله بن سلام النافظ بولے - اپنا ہاتھ المھاؤ - نوجوان عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا یا تو وہیں رجم کی آیت تھی - وہاں موجود سب لوگ پکار اٹھے! اے محمد طَالِیْم یہ تو ہے ہے اس پر انہی میں سے ایک شخص اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگا! سزا تو رجم ہی ہے مگر ہوا یہ کہ جب ہمارے سردار لوگوں میں بدکاری عام ہوگئ تو ہم نے نامناسب جانا کہ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیں اور چھوٹے لوگوں کو سرول کا ایکی نے نامناسب جانا کہ بڑے لوگوں کو جھوڑ دیں اور چھوٹے لوگوں کو سرول کا ایکی نے خدرجم کو ہی ترک کر دیا ۔ چنا نچہ اللہ کے رسول کا ایکی نے فیصلہ نادیا اور کہا:

« اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَوَّلُ مَنْ اَحْيَا مَا اَمَاتُوا مِنُ كِتَابِكَ »

اے اللہ! میں وہ پہلا شخص ہوں جو تیری کتاب کے اس حکم کو زندہ کر رہا ہوں جسے ان لوگوں نے مردہ کردیا تھا۔

چنانچہ ان دونوں کو رجم کردیا گیا۔حضرت عبداللہ بن عمر ہے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں موجود تھا جنہو ل نے ان دونوں کو بچتر مارے تھے میں مرد کو دیکھ رہا تھا وہ اس عورت کو پچروں سے بیانے کے لیے اس پر جھکتا تھا۔

اے یہودی عورتو اور مردو! دکھ لو اپنے علاء کا کردار ،اور میرے حضور سَائِیْمُ نے جو فر مایا

اس کے بچے ہونے کا اعتراف اور میرے حضور سَائِیْمُ نے تورات کی جو تکریم فر مائی اس تکریم

کا زبانی اور عملی اظہار .....اور جی ہاں! رہم کی ہے آیت آج تک تمہاری تورات میں موجود
ہے۔برطانیہ سے شائع شدہ انگریزی زبان میں تورات میرے پاس موجود ہے۔اس میں
شادی شدہ بدکارہ اور بدکار کی سزا ہے بتلائی گئ ہے کہ دونوں کو پھر مار مار کر ماراجائے اور
ماری شدہ بدکارہ اور بدکار کی سزا ہے بتلائی گئ ہے کہ دونوں کو پھر مار مار کر ماراجائے اور
دہاں فدکورہ معاشرے کے لوگوں کو موجود ہونا چاہیے تا کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ تنصیل کے دہاں فدکورہ معاشرے کے لوگوں کو موجود ہونا جائے تا کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ کیسیل کے ایک تورات کی کتاب (The Book of Deuteronomy) کے باب (Crime)

اے علاء يہود! جبتم نے ميثاقِ مدينه كوتسليم كيا تھا تو اس ميں تم لوگوں نے بيثق بھي

شامل کرائی تھی کہ محمد کریم مُنَافِیْ جب تہارا باہمی فیصلہ کریں گے تو تورات کے مطابق کریں گے تو تورات کے مطابق کریں گے تم نے اس معاہدے سے بھا گئے کی کوشش کی ۔ تورات کے تھم سے راہ فرارافتیار کرنے کی کوشش کی ۔ اپنی شریعت کو پس پشت ڈالنے کی جدوجہد کی مگر میرے حضور مُنافِیْا کی شریعت نے تہہیں بھا گئے نہیں دیا۔ بیثاق مدینہ سے ۔ تورات سے اور حضرت موکی طابقا کی شریعت سے راہ فرار افتیار نہیں کرنے دی۔ جی ہاں! میرے حضور مُنافِیا کا بہی ہے قصور جس کی بناء بردشمنی کرتے ہو؟ خاکے بناتے ہو؟



# عیسائیوں کے ساتھ حسن سلوک

### نیک خواهشات:

میرے حضور مُنافیظ کو نبوت ورسالت کی ذمہ داریا ن سنجائے ابھی کوئی دوسال کا ہی عرصہ ہوا ہے۔ میرے حضور مُنافیظ کو بت پرست مشرکوں نے عرصہ حیات نگ کر دیا ہے۔ میرے حضور مُنافیظ کر ایمان لانے والوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے۔ حضرت بلال ڈافیظ کو تیتی ریت پر لٹا کر بھاری پھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے یاسر ڈافیظ کے خاندان والوں کو کوڑوں سے پیٹیاجاتا ہے۔ سان سارے مظالم کے باوجود مشرکین مکہ میرے حضور مُنافیظ سے خوف کھاتے ہیں کہ محمد مُنافیظ کی دعوت یونہی کھیلتی رہی تو مستقبل میں ہمارا کیا ہے گا؟

انہی دنوں کی بات ہے معلوم دنیا میں ایک خبر اس طرح پھیلی جس طرح جنگل میں آگ کھیلتی ہے۔ خبر میتھی کہ کسرای ایران نے قیصر روم کو شکست سے دو چار کر دیا ہے۔ بیخ جر مکہ میں بھی پہنچی ۔ خبر پہنچتے ہی ابو جہل اور اس کے ساتھی بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے۔ جس طرح مجوسیوں نے عیسی علیلا کے ماننے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجادی ہے اس طرح ہم مجمعہ میں مجھ میں علیلا کے ماننے والوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ مکہ کے ماریں کھاتے کمز ورمسلمان بھی مجمد میں کر بڑے غمز دہ ہوئے۔ فطری می بات ہے انسان فکری اور دینی لحاظ سے جس انسان کے ساتھ مشترک اقدار رکھتاہے اس سے ہمدردی بھی رکھتا ہے۔ اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس خوشی بہنچتی ہے تو وہ بھی خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس سے ملد میں مسلمان رنجیدہ ہورہے تھے تو سادہ سے فطری انداز کے تحت قیصر روم کی شکست سے مکہ میں مسلمان رنجیدہ ہورہے تھے تو

ایران کے کسریٰ کی فتح سے مشرکین مکہ خوش ہورہے تھے۔ وجہ بیتھی کہ قیصرروم عیسائی تھا جبکہ ایران کا کسریٰ بحوی تھا۔ عیسائی اہل کتاب تھے جبکہ مجوی آگ اور بتوں کے پجاری تھے۔ حضرت صدیق آگبر ڈاٹٹو بھی اس صورتحال میں بڑے رنجیدہ تھے چنانچہ ترفدی کتاب المنفسیر کے مطابق انہوں نے اللہ کے رسول ٹاٹٹو سے اس صورتحال کا تذکرہ کیا اس پر آپ ٹاٹٹو نے فرمایا:

روی عنقریب غالب آ جا کیں گے۔

حضرت ابوبکر ڈلاٹئؤ نے مکہ کے مشرکوں کو آگاہ کردیا کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں،دیکھناعنقریب رومی عیسائی غالب آ جا کیں گے .....

الله تعالى نے اس صورتعال میں قرآن نازل فرمادیا۔

اے عیسائی دوستو! کیاتمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حق میں مسلمانوں کی جو نیک خواہشات تھیں ان کے شمن میں جو سورت نازل ہوئی۔اس کانام''روم'' ہے۔اے دنیا کے عیسائیو!اٹلی کا دارالحکومت''روم'' تمہاراروحانی دارالحکومت ہے ویٹی کن سٹی یہال ہے۔اس میں پوپ رہتا ہے روم کے حوالے سے عیسائیوں کورومی کہا جاتا ہے اس روم کے حوالے سے قرآن میں سورت کا نام''روم'' ہے۔سورہ روم اُب ملاحظہ ہو!

﴿ الْمَرْنَ عُلِبَتِ الرُّوْمُ فِي آدِنَى الْأَرْضِ وَهُمُرِيِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِمُونَ ﴾ فِي بِهُم سِنِيْنَ هُ لِلهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ \* وَيَوْمَهِنِ يَقْدَ مُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَنَصُرِ اللهِ \* يَنَصُرُ مَنْ تَنَا عُ \* وَهُوَ الْعَزِيْدُ الرَّحِيْمُ ﴾ [الروع: ١ تا ٥]

"الم ...... روی لوگ قریب کی سرزمین میں شکست کھانے کے بعد چندہی سالو سیس پھر فتح حاصل کرلیں گے۔اس شکست سے پہلے بھی اللہ ہی کا آرڈر چلتا تھا اور بعد میں بھی اس کا ہی آرڈر چلے گا۔ (اور یادرکھو!جب روی عیسائیوں کو فتح ہو گی تو )اس دن مسلمان خوشیاں مناکیں گے۔انہیں بھی اللہ کی مدو حاصل گی تو )اس دن مسلمان خوشیاں مناکیں گے۔انہیں بھی اللہ کی مدو حاصل

90 کی در پر می میزار تالیا کے کہ کا کہ کان

ہوگی۔اللہ جے جاہے فتح سے نواز تا ہے اور وہی غالب مہر بان ہے۔''

میرے حضور مُن فی کے صحابی حضرت سعید بن جبیر ٹاٹٹا کہتے ہیں قرآن مجید میں ' دیشنے''کا لفظ استعال ہوا ہے اس لفظ کا اطلاق دس سے کم تعداد پر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ نوسال کے اندر اندر رومی غالب آ گئے اور اللہ نے جوفر مایا تھا وہ پورا ہوگیا۔اور پورا اس طرح ہوا کہ خوشیاں دو چند ہوگئیں مسلمان اس عرصہ میں مکہ سے مدینہ جاچکے تتھ۔ مدینہ جانے کے ایک سال بعد بدر کے میدان میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان معرکہ ہوا جس میں مشرکین مکہ شکست کھا گئے اور مسلمان فتح سے ہمکنار ہو گئے ..... جی ہاں! جس روز اے رومی عیسائیواتم کامیاب ہوئے اسی روز مسلمان بھی فتیاب ہوئے۔جس روز آتش اور بت پرست مجوی شکست سے دوجار ہوئے۔ای روز مکہ کے بت اور مورتی پرست بھی تکست سے دو حار ہوئے۔عیسائی لوگو! ذرا ہلاؤ۔ نیک تمنا کیس س کی تھیں۔ جی ہاں! میرے حضور منافیظ کی ، میرے حضور مالیظ کے پیردکاروں کی اور قرآن ان کی نیک تمناؤں میں ان کے ساتھ تھا۔ہم سب کا مولا ان کے ساتھ تھا۔۔۔۔۔پھر ہٹلاؤنا! نیک خواہشات کا آغاز کن کی طرف سے ہوا؟ جی ہاں! مسلمانو ں کی طرف سے ۔ارے! جن کوتم دہشت گرد کتے ہو۔ان کی طرف سے اچھی خواہشات۔ ہاں ہاں! جن کے پیارے حضور مُنافِیم -جان سے پیارے حضور سال اللہ اللہ میں مضاس سے بردھ کر میٹھے حضور سالی کے تم نے خاکے بنائے۔ارے طالمو! ان کی نیک تمنا کمیں بھی دیکھواینے ساتھ،انکی نیک خواہشات بھی دیکھو ایینے ساتھ ، اور اپنی بیا کی ہوئی خرافات بھی دیکھوان کے ساتھ۔

### وسترخوان:

المالي المالي المالية المالية

اللہ نے یہ دسترخوان اتارا یا نہیں؟ بیتو اللہ کومعلوم ہے البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں اس دسترخوان کا ذکر فرما دیا۔اس سورت کے دسترخوان پر سجاایک روحانی کھانا تمہارے سامنے لگا ہوں۔ ذراغور سے دیکھنا۔

﴿ لَتَعِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ اَمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشُرِّكُوا ۗ وَلَتَعِدَنَّ اَقْرَبَهُمُ مَّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْ الِنَّا نَصَارَى ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهُمَانًا وَٓ اَنَّهُمُ لَا يَسْتَلْمِرُونَ ﴾ [ المائدة : ٨٨]

اے مسلمانو! تم اس بات کوشدت سے محسوں کروگے کہ وہ لوگ جو (محمد کریم طُالِیْوَا پہ )
ایمان لائے ہیں۔ ان کے خلاف سب انسانوں سے بڑھ کر جو دشنی رکھنے والے
ہیں وہ یہودی ہیں اور مشرکین ہیں البتہ ان مسلمانوں کے ساتھ محبت رکھنے میں
سب سے زیادہ قریب ترین تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو اپنے آپ کو' نصاریٰ'
کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان (عیسائیوں ) میں عبادت گزار علماء اور زاہدلوگ
یائے جاتے ہیں اور ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ متکبر نہیں ہوتے۔

عیسائی لوگو! یہ اس کتاب کی ایک آیت کا ترجمہ ہے جو میرے حضور نظائی پہنازل ہوئی ہے اور آپ نظائی کی زبان مبارک سے نکل کر قیامت تک کے لیے آخری کتاب کے صفحات اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہوگی ہے تمہارے بارے میں یہ ایک الی حقیقت ہے جس پر ہما را ایمان ہے ہیکن ایسے ایجھے لوگ تمہارے اندر بہت کم ہیں اکثریت ان کی ہے جو یہودیوں کی شرارتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمارے خلاف دہشت گردی کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ میڈیا کی دنیا میں میرے حضور نظائی کے خاکے بناتے ہیں۔ ارے تم خاکے بناتے ہیں۔ ارے تم خاکے بناتے ہو جبکہ میرے حضور نظائی ہم مسلمانوں کو تمہارے بارے میں جو ہدایت دے رہے ہیں یہ حسن اخلاق کا کمال نمونہ ہے۔ ای لیے تو جب میرے حضور نظائی کے اخلاق کے بارے میں ایک صحافی ٹھائی نے حضرت عائشہ ٹھائی سے پوچھا تو انھوں نے قث سے کے بارے میں ایک صحافی ٹھائی نے حضرت عائشہ ٹھائی سے پوچھا تو انھوں نے قث سے کے بارے میں ایک صحافی ٹھائی نے حضرت عائشہ ٹھائی

جواب ديا:

« كَانَ خُلُقُهُ الْقُراانُ » "آ بِ مَا اَثْنَا كَا اَ طَلَاقَ قُر آن تَحَالَ"

[مسلم، كتاب الصلوة]

عیمائی لوگو! دیکھو .....میر ے حضور منافیق کا اخلاق اور اب قرآن کی جوآیت میں تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں اس آیت کا تعلق جس سورۃ سے ہاس کا نام''آل عمران ''ہا یعنی عمران کا خاندان .....لوگو! یہ خاندان کس کا ہے؟ کہ اس خاندان کے نام پرقرآن میں ایک پوری سورت موجود ہے جی ہاں! یہ خاندان حضرت عیمی طیعا کی والدہ کا کاخاندان میں ایک پوری سورت مریم میتا کا خاندان ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلوۃ کے مطابق میرے حضور منافیق نے اس سورۃ کو" الزهر اوینه" جگمگانے والی سورت کا نام دیا ہے۔ اس سورت کی جگمگاہے کا وہ منظر کیما نرالا تھا کہ جب اے عیمائی لوگو! تمہارے بوے نیمران سے چلے اور مدینه منورہ میں آئے تو جب وہ آئے تو میرے حضور منافیق نے ان کو یوں دعوت دی۔

﴿ قُلْ يَأَهُلَ الْكِتْبِ تَعَالَوْ اللَّهِ كَلِمَةِ سَوَآءِ بِينْنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعَبُكَ اِلَّا اللّه وَلَا نُشْرِكَ بِهِ

هَيْئًا وَّ لَا يَتَغِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا قِنْ دُوْنِ اللهِ \* وَإِنْ تُوَلَّوْا فَقُوْلُوا اللّهَ هَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

هَيْئًا وَ لَا يَتَغِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا قِنْ دُوْنِ اللهِ \* وَإِنْ تُولَوْا فَقُوْلُوا اللّهَ هَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾

و ال عمران: ١٤]

''اے اہل کتاب! آ جاؤ ایک ایسے کلمہ کی جانب کہ جو ہمارے اور تمھارے درمیان سانجھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو رب بنائیں (میرے حبیب مجمد مظاہر ہے) اگر بیلوگ اس وعوت کو قبول نہ کریں تو ان سے کہوا گواہ رہنا بھی ہم تو مسلمان ہیں۔''

عیسائی لوگو! دیکھ لو .....نجران کاعلاقہ ' دجزیرۃ العرب' میں ہے۔ وہال کے تمہارے بووں کو بتلا دیا گیا ہے کہ دعوت اسلام قبول کر لو تو تمہاری مرضی نہیں قبول کرتے تو ہم



تومسلمان ہیں .....کوئی جرنہیں کریں گے نہیں مانتے ہوتو سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ .....وه سلامتی کے ساتھ واپس چلے گئے۔''ہم تو مسلمان ہیں۔''اس جملے کا ذرا مطلب سمجھو كمتم مادے باجگزاربن گئے۔ المذاتحس سلائی كے دوالے سے ہم سے گھرانے كى كو كى ضرورت نہیں ..... ہے میرے حضور ظافیاً کا تمہارے بروں کے ساتھ کمال حسن اخلاق ..... ادر وہ تمہارے بڑے جو حبشہ سے آئے تھے ....ایتھوپیا کے شہر''اکسوم'' سے آئے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاثی کی طرف سے آئے تھے۔انہوں نے جب قرآن سنا مير \_ حضور تَاليَّيْمُ كي ضيافتوں مهمان نوزيوں ،اور كريمانداخلاق كو ديكھا۔اسلام كي حقانيت کو دیکھا تو بیعبادت گزارعلاء اور متواضع عیسائی زاہدوں کی حیثیت بچھ بوں ہوگئ ۔ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواماً أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَزَّى آغَيْنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِهَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَيُقُولُونَ رَبَّناً أَمَنَّا فَاكْتُهُمَا مُعَ الشُّهِدِينَ ﴾ [المائده: ٨٣] "اورجو کچھ رسول (محمد كريم مَاليَّمُ ) كى طرف (قرآن ) نازل كيا گيا جب ان لوگوں نے اسے سنا تو (میرے رسول طافیہ!) آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آمکھوں ے آنو بہد نکلے ہیں۔اس لیے کہ بدلوگ حق کو پیچان گئے ہیں وہ بول المح ہیں!اے مارے یر وردگارا ہم (محد کریم تلیق ) پر ایمان لے آئے ہیں لہذا (نبوت محمد عَلَيْظٌ ) كى كوابى وين والوس كے ساتھ جارا نام بھى درج فرمالے۔'' اے عیسائی لوگو! میرے حضور مُلائیم کا تمہارے بروں کے ساتھ ریدیہلا رابطہ ہے۔ ارے!اسلام قبول نہیں کرتے ہوتو تمہاری مرضی .....گر خاکے تو نہ بناؤ ..... بیرخاکے تم بناتے

ایک اورستر :

حضرت عیسی علیا کے نام پہاپ آپ کوعیسائی کہلانے والے عیسائو! ذرا دیکھو..... میرے حضور مَالیّن مضرت عیسی علیا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم،

ہوتو پھرہمیں بھی بتلادو کہتم کو نسے عیسائی ہو؟ آج کی اکیسویں صدی میں تم کیے نصرانی ہو؟

كتاب الفضائل مين ب\_ميرے حضور مَاليَّظِمَ في بتلايا:

کوئی بچہ ایسانہیں کہ وہ پیدا ہواور اسے شیطان کچوکہ نہ لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے کچوکہ مار نے سے بچہ چیخ مارتا ہے۔ آ دم ملیا کا ہر بیٹا جب اسے اس کی ماں جنم دیتی ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیطان اسے کچ کرتا ہے مگر حضرت مریم میٹیا اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ ملیلا کو شیطان نے کچوکہ نہیں مارا۔

عیسائیو! بیفرمان ہے میرے حضور مُن الله کا جن کے تم خاکے بناتے ہو .....اورمزید آگے سنو میرے حضور مُن الله کا کی حضور مُن الله کا کہ عضور مُن الله کا کہ عضور مُن الله کا کہ عضور مُن الله کا محالی محضور من الله کا کہتے تھے۔ سننے والو اگر تم چاہوتو بیر آیت بھی پڑھ لوکہ جب حضرت عمران والله کی بوی نے حضرت مریم من کا کوجنم دیا تو کہنے لگیں:

﴿ وَ إِنِّ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ إِنِّ أَعِيْدُهَا بِكَ وَ ذُيِّيَّهَا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ﴾

[ آل عمران : ٣٦ ]

''میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ (اے میرے پروردگار!) میں اسے اور اس کی اولا دکوشیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔''

عیسائیو! ذرا مزید غور کرنا!میرے حضور طَالِیُّا پر جو قرآن نازل ہوا ہے ....اس میں میرے حضور کا نام (محمد طَالِیُّا ) جار بارآیا ہے ....عیسیٰ علیّا نے اپنے بعد آنے والے جس

میں اس دنیامیں اور آخرت میں سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیا کے قریب ہوں سب پینمبر باہم ایسے بھائی ہیں جو ایک باپ کے بیٹوں کی طرح ہیں (اور مائیں الگ الگ ہیں سب کو دی گئی شریعت کے اصول ایک ہیں صرف حالات کے مطابق تفصیلات میں فرق ہے ) اور سیرے اور عیسیٰ علیا کے درمیان تو کوئی نبی نہیں۔ (مسلم، کتاب الفضائل)

، عیسائیو! میرے حضور مُلَّقِیْم کے ریمارکس دیکھواور ذرا اپنے رزالت زرہ خسیس انداز کو بھی دیکھو کہ اس احمد مُلَّقِیْم کے خاکے بناتے ہو جواحمد مُلَّقِیْم کے نام سے حضرت عیسیٰ علیلا کی

زبان سے ادا ہوا ہے۔ ذرا بتلاؤ روز قیامت اللہ کو کیا جواب دو گے۔ جب میرے حضور ٹاٹیٹیم اور میرے حضور ٹنٹیٹیم کے بھائی حضرت عیسیٰ علیٹا دونوں انحقے موجود ہوں گے؟

### صرف مريم علياماً:

میرے حضور مَنَّ اللّٰمِ پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں آیا۔ صرف ایک خاتون کا نام آیا۔ اسے عیسائی لوگو! اس خاتون کا نام' مریم' ہے۔ پھر ایک یاد وچار بارنہیں بلکہ ۱۳۳۴بار آیا ہے۔۔۔۔۔مزید برآں! بخاری ومسلم کے کتاب الفضائل میں ہے میرے حضور مَنْ النِّمُ نے فرمایا:

# عبيه لي عليلًا كى عظمت:

عيمائيو! اب حفرت عيلى عليها كرداركا ايك توحيدى نقشه ملاحظه مور مسلم كتاب الفضائل اور ابن ماجه كتاب الكفارات ميس بيدمير حضور تاليم في تاليا:

ایک بار حفزت عیسیٰ علیظانے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کررہا ہے۔اس پر حفزت عیسیٰ علیظانے اسے کہا: ارے تونے چوری کا ارتکاب کیا ہے؟ وہ حجث سے کہنے لگا۔ بالکل نہیں! اس ذات کی قتم کھا کے کہنا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ سنتے ہی حفزت

عیسیٰ علینِلا نے کہا:

و المراجع من المالك المالك

" امَنُتُ بِاللَّهِ وَ كَذَّبَتُ بَصَرِى وَ كَذَّبُتُ نَفُسِى " مِين الله يرايمان لا يا اور اين آئھ اور ول كوجھٹلا ديا۔

جس کے لیے (بینی جس کے مطالب پر )اللہ کی قتم کھائی جائے اسے چاہیے کہ (اس قتم پر )راضی ہو جائے اور جواللہ کی قتم پر راضی نہیں ہوتا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اللہ سے اپنے تعلق کو تول لواور تر از و دیکھنا ہو تو حضرت عیسیٰ علیفا، کا کر دار ملاحظہ کر لواس کردار کا جوعظیم نقشہ دماغ میں بنتا ہے وہ رہتی دنیا تک میرے حضور جناب محمد کریم تالیم کے فرمان سے بنتا ہے۔ جی ہاں! اب بتلاؤ۔ اے عیسائیو! کہ میرے حضور شالیم کے قرآن میں جو حضرت مریم علیا، اور حضرت عیسی علیا، کے تذکرے ہوئے ہیں ..... اور میرے حضور شالیم کا 98 روي ير عضور الله كي المستخدم الله كي المستخدم الله الله المستخدم الله الله المستخدم الله المستخدم الله الم

کے فرامین سے جومقدس مال اور بیٹے کے مقدس کردار تکھرے ہیں ان کرداروں اور تذکروں
کا کیا ہے گا جب تہہارے بعض نادان اور بے وقوف میرے حضور مُلَّیْنَا کے خاکے بنا کیں
گے؟ اللہ کی قتم ! اگر تمہارے دلوں میں حضرت عیسیٰ علیا اور مریم بیٹا کی کچی محبت ہوتی تو جو کہ چاہتے تھا کہ تم خاکے بنانے والوں کوخاک بنا دیتے۔ گر گر ۔۔۔۔۔ ہاں ہاں! تم کہ سکتے ہوکہ ہمیں تو تہارے حضور مُلَّیْنَا کی عظمت کا اب پید چلا ہے۔۔۔۔ تو اچھا! اگر امیر حمزہ کے قلم سے اب پتا چلا ہے تہ واک بردھو۔۔۔۔ مداوا کرلو۔خوبصورت مداوا۔ اس لیے کہ میرے حضور مُلَّیْنَا نے فرمایا:

﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ الْمَنَ بِنَبِيَّهِ وَ الْمَنَ بِمُحَمَّدٍ فَلَهُ أَجُرَانِ ﴾ ''اہل کتاب ( یہود و نصاریٰ ) میں سے جوشخص اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محد مُلَّاظُ پر ایمان لے آیا اس کے لیے دواجر ہیں۔''

[ ابن ماجه ،ابواب النكاح ]

ہاں ہاں! ہم پیدائش مسلمانوں کے لیے ایک اجر اور تہمارے لیے دواجر۔ دوہرا تواب، مان لومیر ے حضور مُنائیلِم کو اور چھلانگ لگا کرہم سے آگے بڑھ جاؤ۔ مان لوتو تمہاری مرضی نہ مانو تو .....تو پھر ارے! خاکے بنانے والوں کو شاباش دے کر اپنے آپ کو رسوا تو نہ کرو۔ عام جو فطری انسانی اخلاق کی سطح ہے اس سے نیچے تو نہ آؤ .....اور آتے ہوتو کس کی تو بین کر کے ....اس عظیم المرتبت ہستی کی جو میرے حضور مُنائیلِم بیں اور حصر ت عیسی میلیلہ اوران کی والدہ کے احترام کا درس دیتے ہیں؟





# مشرکوں کے ساتھ بہتر برتاؤ

# بت پرستول کے لیے تحفہ:

میرے حضور علی جودین لے کرآئے وہ کس قدر عدل وسلامتی والادین ہے کہ وہ معاملہ اور برتاؤ کے سلسلہ میں مشرکوں کو بھی دواقسام میں تقسیم کرتا ہے ۔۔۔۔ مشرکوں کو بھی دواقسام میں تقسیم کرتا ہے ۔۔۔۔ مشرکوں کو ایک قبیرانہ اور ظالمانہ رویہ اپناتے ہوئے مسلمانوں کو این سے روکنے کے لیے ہرظلم کرتے ہیں۔ بت پرستی میں واپس لانے کے لیے جرکرتے ہیں آئیں گھروں اور جائمیادوں سے بے دخل کرتے ہیں لڑائیاں اور جنگ کرتے ہیں انداز پر کہ جب کرتے ہیں ۔۔۔۔ میں قربان جاؤں اپنے حضور ساتھ کے مہریان انداز پر کہ جب آپ ساتھ ایس سے لوگوں کے خلاف بھی لڑنے کے لیے اپنے کمانڈر روانہ کرتے ہیں تو ان کے بچوں، عورتوں، عام سول لوگوں، محنت کشوں وغیرہ کوئل کرنے سے منع فرماتے ہیں ۔۔۔۔ ہیں ۔۔۔۔ میں آکرلڑتے نہیں اور ہیں ۔۔۔ ہیں جوابی ندھب کے تعصب میں آکرلڑتے نہیں اور ہیں ۔۔۔ ہیں جوابی ندھب کے تعصب میں آکرلڑتے نہیں اور ہیہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو اسلام بھی اپنے مانے والوں کو ایسے مشرکوں سے قدر سے بہتر رویہ رکھنے کی اجازت وقعیحت فرما تا ہے، ملاحظہ ہو ۔۔۔۔۔ اللہ کافرمان:

﴿ لَا يَتَهْمَلُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُغْرِجُوُلُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ آنُ تَبَرُّوْهُمْ وَتُغْيِطُوْ اللَّهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِيْنَ ﴾ [الممنحنة: ٨]

"الله تم مسلمانوں کو اُن مشرکوں سے بہتر رویہ اختیار کرنے پرنہیں روکتا کہ جنھوں

نے تم سے دین کی وجہ سے نہ تو اڑائی کی اور نہ ہی تم لوگوں کو تمھارے گھروں سے بے وضل کیا چنا نچہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے معاملے میں انساف کرو کیونکہ جہاں تک اللہ کا تعلق ہے وہ تو انساف کرنے والوں سے ہی محبت کرتا ہے۔''

اس شمن میں حضرت ابو برصدیتی ٹوٹٹو کی ایک بیوی کا واقعہ ملاحظہ ہوااس کا نام قتیلہ بنت عبدالعزیٰ تھا۔ حضرت اساء ٹھٹا اسی خاتون کیطن سے تھیں حضرت ابو بکر ٹھٹو نے اس عورت کو طلاق دے دی تھی۔ یہ عورت مشرکہ ہی رہی .....یاد رہے! حضرت عاکشہ ٹھٹا کی والدہ ام رومان ٹھٹا تھیں جو صحابیہ اور مومنہ تھیں۔ بحر حال! یہ مشرکہ عورت مدینہ آئی اور اپنی بیٹی حضرت اساء ٹھٹا سے ملنے آئی میوے اور تھی وغیرہ کے تحالف بھی ساتھ لائی۔ بخداری ، کتاب المه اور ابو دائو د کتاب الزکاۃ میں ہے حضرت اساء ٹھٹا بتلاتی بین کہ میں نے اللہ کے رسول ٹاٹیٹا سے بوچھا کہ والدہ مجھے ملنے آئی ہے وہ مشرکہ ہے اور ایسلام کو ناپند کرتی ہے کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک (مالی معاونت) کروں؟ آپ ٹاٹیٹا نے نے فرمایا: ''ہاں ہاں .....اینی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔''

اے اللہ کے ساتھ شرک کر نیوالو! یہ ہے میرے حضور سکائی کا رویہ کہ آپ سکائی نے انسانی رشتوں کو توڑنے کی نہیں جوڑنے کی تلقین فرمائی .....اسی طرح صحیح بخاری کتاب الهبه میں ہی ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا شکا بتلاتے ہیں کہ میرے والد گرامی جناب عمر بن خطاب ڈٹائی نے دیکھا کہ ایک تاجر کے ہاں رہشی جوڑا فروخت ہور ہا ہے اللہ کے رسول سکائی بھی اس موقع پر موجود سے چنانچہ حضرت عمر دٹائی اللہ کے رسول سکائی ہے وڑا بڑا عمدہ ہے اللہ کے رسول سکائی ! یہ جوڑا بڑا عمدہ ہے اللہ کے رسول سکائی ! یہ جوڑا بڑا عمدہ ہے آپ اے جو کہ دن پہنے اور جب کوئی وفد ملنے آئے تو اس موقع پر بھی زیب تن کر لیجے۔ اس پر آپ سکائی نے فرمایا:

"ات تووی پہنے گا جے آخرت میں کھے نہ ملے گا۔"

اس کے پچھ دنوں بعد الیا ہوا کہ اللہ کے رسول مُنْافِیْنا کے پاس ایسے بہت سارے ریشی جوڑے آگئے۔ ان میں سے ایک جوڑا آپ مُنافِیٰا نے حضرت عمر ڈٹافیٰا کی جانب بھی بھیج دیا۔۔۔۔۔اس پر حضرت عمر ڈٹافیٰا کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے گئے: ''اے اللہ کے رسول مُنافِیٰا ! آپ نے اس کے بارے میں جوارشاد فرمایا وہ آپ فرما چکاب میں اس کے بعد اس ریشی جوڑے کو کیسے پہنوں ؟ اس پر آپ مُنافِیٰا نے جواب دیا: ''میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تم پہن لو۔ میں نے تو اس لیے نہیں دیا کہ تم پہن لو۔ میں نے تو اس لیے نہیں دیا کہ تم پہن دو۔ میں نے تو اس لیے تھاری طرف بھیجا کہ تم اسے نے دو یا کسی (غیر مسلم) کو بہنا دو۔''

چنانچ چھزت عمر ڈٹاٹؤ نے یہ جوڑا اپنے بھائی کی طرف بھیج دیا جو مکہ میں رہتا تھا اور ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔

یادرہے! وہ ریشی کیڑا ہوشہوت کے پتے کھا تا ہے اور ایک باریک می تار نکالتا ہے۔
اس تار ہے جو کیڑا بنتا ہے وہ ریشی کیڑا انتہائی ملائم اور بہت مبنگا ہوتا ہے۔ میرے حضور نگائی نے مردوں کے لیے اس کا بہننا حرام قرار دیا ہے۔ اب ایسے جوڑے کہیں سے آگئے تو آپ نگائی نے مردوں کے لیے اس کا بہننا حرام قرار دیا ہے۔ اب ایسے جوڑے کہیں سے آگئے تو آپ نگائی نے نقسیم کر دیے اور حضرت عمر دہائی سے کہا کہ کسی غیر مسلم رشتہ دار یا دوست وغیرہ کو دے دو۔ یہ بیل میرے حضور نگائی جومشرکوں کو تحفہ دینے ، احسان کرنے اور میل جول رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ امام بخاری المائی سور ہ المحتحنہ کی مندرجہ بالا آسے تال کر جو باب لائے بیں۔ اس کا عنوان ہے" مشرکوں کو تحفہ دینا" اور پھرامام بخاری وہ احادیث بتلاتی بیں کہ بت پرت کرنے اور اولو! اپنے رویے بھی دیکھو اور میرے حضور مگائی کا رویہ بھی دیکھو اس میں کس قدر انسانی رشتوں کے ساتھ برتر سلوک کی خوشبو آتی ہے۔

یدایک حقیقت ہے کہ جب بھی کسی مشرک نوجوان نے اسلام قبول کیا تو اس کے مشرک ماں باپ نے مسلمان بیٹے پرظلم کے پہاڑتوڑ ڈالے لیکن اسلام ایبا دین ہے کہ ان مظالم کے باوجود نصحت کرتا ہے۔ ملاحظہ ہواللہ کا فرمان:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمِلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ الشَّكُرُ لَى وَلِوَالِدَيْكَ ﴿ إِلَّى الْمِصِيْرُ ۞ وَإِنْ جَاهَلُكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِنْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّيْعُ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّ \* فَكَر إِلَى مَرْجِعُلُمْ فَأُنْيَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقمان: ١٤، ١٥]

''ہم نے انسان کواس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے کیونکہ
اس کی ماں اسے (پیٹ میں) اٹھائے دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی پھر اس کے
دودھ چھوڑنے کی مدت دوسال میں ہے (ان احسانات کو یاد کر کے) میرا بھی
شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی ..... مجھے لوٹ کر میرے پاس بی آ تا ہے۔
اور یادرکھنا! اگر کہیں بیدونوں تجھ پر ڈور دیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس
کا مجھے کوئی علم نہیں تو ان کی بات مت ماننا ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھے
طریقے سے رہنا۔'

میرے حضور سُالِیُّم انھیں قرآن کے الفاظ میں ﴿ إِلَّا الْمُودَّةَ فِی الْقُرْبِی ﴾ کہتے رہے کہ رشتہ داری میں جومودت و محبت ہوتی ہے اس کا ہی کچھ خیال کر لومگر انھوں نے ایک نہ سی سنی ۔۔۔۔ کوئی خیال نہ کیا مگر اے ان مشرکین کے وارثو ! بنوں اور مورتیوں کے پچاریو! میرے حضور سُالیُم پھر بھی اپنے پیروکاروں کو قیامت تک حسن سلوک کے بندھن میں باندھ کئے ہیں ۔۔۔۔ خوب فرمایا قرآن کریم نے:

﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ [ القلم: ٤]

''بلاشبہ آپ تو اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔''

# بیٹی برظلم کے باوجود:

یہ لیجے! میرے حضور طالیق نے مکہ فتح کرلیا ہے۔ سارے جزیرۃ العرب سے وفود کا تا تا بندھ گیا۔ لوگ دھڑا دھڑا اور فوج در فوج مسلمان ہورہے ہیں۔ مشرک انتہائی تھوڑی تعداد میں باتی رہ گئے ہیں۔ ساس کے باوجود قرآن مجید کا انداز دیکھو۔ اس کی ایک آیت پر نظر ڈالو۔ میرے حضور طالیق کی زبان مبارک سے یہ آیت ایک فیصلے کی صورت میں جزیرۃ العرب کے باتی ماندہ مشرکوں کے ساتھ ایک رویے کا اظہار ہے۔ ملاحظہ ہو:

﴿ وَ إِنْ آحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْبَعُ كَلْمَ اللهِ ثُمَّرَ ٱبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لِا يَعْلَمُونَ ﴾ [ التوبة : ٦ ]

''ان مشرکوں میں سے اگر کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجیے، اسے ماحول فراہم سیجیے جس میں وہ اللہ کا قرآن سنے (شاید کہ وہ اس سے مسلمان ہو جائے اگر نہ ہوتو) پھر اسے وہاں پہنچا دیجیے جو اس کے لیے امن کا ٹھکانا ہوان کے ساتھ ایسا طرزِعمل اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کیونکہ بیلوگ جانتے نہیں۔' کے ساتھ ایسا طرزِعمل اس لیے اختیار کیا جا رہا ہے کیونکہ بیلوگ جانتے نہیں۔' لوگو! تصور کرو ..... اسلام سارے جزیرۃ العرب پر ایک قوت بن کر چھا گیا ہے۔ المام المام

میرے حضور طُلِیْم اب سارے عرب کے حکمران ہیں ..... حکمران ایسی شفقتیں نہیں کیا کرتے ..... وہ بھی اپنے دشمنوں کے خلاف .....؟ اور ایسے دشمنوں کے خلاف جضوں نے ذاتی طور پر حکمران کوستایا ہو ..... گر میرے حضور طُلِیْم حکمران ہیں تو حکمرانی نبوت کے پر چم تلے ہے۔ اور نبوت تو سرا سر رحمت ہے۔ ذرا دوبارہ غور تو کیجیے نبوت کے پیغام پر جو اللہ تعلق کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ کی قشم! اس پیغام میں کمال درج کی شفقت ہے۔ ہمدردی جمگساری ہے۔

گرگر میرے حضور تالیکی کا تو انھوں نے کوئی خیال نہیں کیا ..... چلو میرے حضور تالیکی کا معاملہ تو رہا ایک طرف ان لوگوں نے تو الی کمیٹکی اختیار کی کہ میرے حضور تالیکی کی بیٹی کے معالمہ تو رہا ایک طرف ان لوگوں نے تو الی کمیٹکی اختیا کر دی ..... لوگو! بیٹیاں تو سب کی ساتھی ہوتی ہیں گر رہے بت کے ساتھ بھی ظلم اور کمیٹگی کی اختیا کر دی ..... لوگو! بیٹیاں تو سب کی ساتھی ہوتی ہیں گر ہے بت پر ست اور مورتی چیٹ مشرک ایسے گھٹیا لوگ تھے کہ انھوں نے میرے حضور تالیکی کی بیٹی کے احترام کا بھی کوئی یاس نہ کیا۔

میرے حضور عُلَیْم کی چار بیٹیوں میں سے اس بیٹی کا نام زینب وہ بھا ہے ۔۔۔۔۔ امام ابن کثیر وشک اپنی سیرت کی کتاب میں جو تفصیلات لائے ہیں ان کے مطابق اللہ کے رسول عُلِیْم نے می دور میں اپنی اس بیٹی کا ذکاح ابوالعاص سے کیا تھا ۔۔۔۔۔حضرت زینب وہ کا کی والدہ حضرت خدیجہ وہ ابوالعاص کی والدہ حضرت خدیجہ وہ ابوالعاص کی والدہ ہالہ وہ اللہ دونوں بہنیں تھیں۔

بدر کی لڑائی میں ابوالعاص بھی مشرکوں کی جانب سے جنگ لڑنے آئے تھے..... قیدی بن گئے تھے۔ حضرت نینب بڑا گئانے اپنے خاوند کو چھڑوانے کے لیے ایک جیتی ہارا پنے باپ حکران مدینہ بڑا گئا کی خدمت میں بھیجا۔ میرے حضور بڑا گئا کے سامنے جب بٹی کا ہار آیا تو حضرت خدیجہ دہ گا یاد آگئیں کہ جضوں نے یہ ہار نکاح کے وقت بٹی کے گلے میں ڈالا تھا۔... قربان جاؤں حضور بڑا گئا کے انداز حکمرانی پر کہ صحابہ سے بوچھتے ہیں۔ میرے صحابہ اگراجازت دوتو بٹی کا ہار جواس کی مال کا تحفہ ہے۔ واپس کر دوں؟ صحابہ نے کہا: صدقے اگراجازت دوتو بٹی کا ہار جواس کی مال کا تحفہ ہے۔ واپس کر دوں؟ صحابہ نے کہا: صدقے

اور قربان اسے اللہ کے رسول مُلَّافِرَة اِنهم سے پوچھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کو سب معلوم تھا کہ حضرت زینب رہائیا کی والدہ مکہ کی مالدار ترین خاتون تھیں۔ انھوں نے سارا مال اللہ کے دین کے لیے اور کمز ورمسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا..... یہ ہار واپس کرنا تو اس اللہ کے دین کے لیے اور کمز ورمسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا..... یہ ہار واپس کرنا تو اس اللہ کے دین کے لیے اور کمز ورمسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا.... یہ ہار واپس کرنا تو اس احسان کا معمولی سا بدلہ ہے .....گر گر میرے حضور مُلَّاتِهُم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی۔ ابوالعاص کو رہائی مل گئی.... میرے حضور مُلَّاتُم نے اپنے داماو سے کہا۔ بیٹا! زینب مِلَّا کو واپس بھیج دینا کیونکہ اللہ کا آرڈر آ گیا ہے اب مومنہ اور مشرک اکٹھ نہیں رہ سکتے .....

اپنی بیوی سے کہنے لگا میں تمھارے والدگرامی سے وعدہ کرآیا ہوں لہذا اپنے میکے چلی جا کیں ۔۔۔۔ تیاری شروع ہوگئی۔ ابو العاص بن رہج نے اپنے بھائی کنانہ بن رہج کو اونٹ دے کرساتھ کر دیا۔ تیر کمان اور تیروں کا تھیلا بھی دے دیا۔ حضرت زیب رہا گاٹا اونٹ پہ بنے ہودج میں سوار ہو کر بیٹھ گئیں۔ دن دیہاڑے اونٹ مکہ سے نکلا۔ مشرکوں کو پتا چل گیا چنا نچہ قریشی مشرک تلاش میں نکلے اور ذی طوی کے مقام پر اونٹ کو جا لیا۔ ان لوگوں میں جو بد بخت سب سے آگے تھا وہ حبار بن اسود تھا۔ یہ اپنے نیزے کے ذریعے اونٹ کو بدکانے لگا۔ اونٹ اچھلا کوداحتی کہ میرے حضور تا ایکھ کی گئت جگر حضرت خدیجہ تھا تھا کی لاڈ پیارے پلی پیاری بیٹی حضرت زینب ٹا تھا وہ غنچ گئیں۔ ان کا بیٹا جو ابھی اس دنیا میں نہ آیا تھا وہ غنچ کھلنے سے قبل ہی مرجھا گیا۔

جب بیظلم بپا ہوا تو حضرت زینب ٹاٹھا کا دیور کنانہ اپنے اونٹ سے بنچے اترا کیونکہ اب باقی لوگ بھی آ چکے تھے۔اس نے تیر کمان سیدھا کیا اور کہنے لگا اللہ کی قتم! اگر کوئی شخص اب قریب آیا تو تیراس کے جسم میں اتار دول گا ..... یہ ن کر سب لوگ تھہر گئے ..... ابوسفیان بھی چیچے ہے بیٹج چکا تھا۔ وہ آ گے بڑھا اور کنانہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا! تیرا ستیاناس! تو قریش کی عزت کوسر عام چیلنج کرنے نکل کھڑا ہوا ہے۔محمد مُناہِ کا کی بیٹی دن ستیاناس! تو قریش کی عزت کوسر عام چیلنج کرنے نکل کھڑا ہوا ہے۔محمد مُناہِ کا کی بیٹی دن

106 كالمنظم المنظم كالمنظم المنظم كالمنظم المنظم كالمنظم المنظم كالمنظم كالمنظم المنظم كالمنظم المنظم المنظم ا

ویہاڑے ہمارے درمیان سے نکل کر مدینہ چلی جائے۔ قریش سیجھتے ہیں یہ ہماری ذلت اور اہانت ہے چنانچیتم ایسا کرو کہ ابھی واپس چلے جاؤ تا کہ ان کو کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم نے محمد مَنائیظ کی بیٹی کو جانے سے روک دیا اور پھر خفیہ طور پرنکل جاؤ۔

بت پرستو! یہ بین تمھارے رویے جوتم نے میرے حضور طابع کے ساتھ روا رکھ گر میرے حضور طابع کا ساتھ روا رکھ گر میرے حضور طابع کا سال سارے عرب کو مطبع فرمان کرنے کے بعد بھی اسے نرم .....؟ چاہیے تو یہ تھا کہ تم نے جو کیا تھا اس کی پاداش میں آج کوئی سر سلامت نہ رہتا۔ گر الیا کیسے ہوتا کہ میرے حضور طابع اس کی پاداش میں آج ہیں۔ وہ رحت بن گئے ..... اپنی بٹی کا غم دل میں جائے۔ ارے! تمھارے مردول کو بھی امان دے رہے ہیں۔ ماحول فراہم کر رہ بین کہ یہ مسلمان ہو جا کیں۔ جہم سے نی جا کیں، جنت میں چلیں جا کیں، اگر کوئی نہیں مسلمان ہوتا تو اس کی مرضی۔ ہماری ہمدردی پہکان نہیں دھرتا تو اس کا دل ..... ہم پھر یول کریں گئے کہ وہ جہاں چاہے گا۔ ہم اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں گے۔ جی ہاں! میرے حضور طابع کی میں گر میرے حضور طابع کا کہ میرے حضور طابع کا کہ میرے حضور طابع کا کہ میرے حضور طابع کی بینی تو امن کے ساتھ .....اپ بابل

صدقے ایسے مہربان حضور طابع پر سسہ ساری کا تنات ایسے شفق حضور طابع کے جوتے مبارک پر قربان سستربان، قربان -

ابھی ہماری بات کہاں ختم ہوئی ہے۔ آؤ! مزید منظر اور دیکھو ..... ایک اور نقشہ کھینچوں۔
اے بھی ہماری بات کہاں ختم ہوئی ہے۔ آؤ! مزید منظر اور دیکھو ..... ایک اور نقشہ کھینچوں۔
اے بھی ملاحظہ کرو۔ ابو العاص بن رہیج نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ میرے حضور مُلَّیْنِ کی ماضر ہو گئے ہیں۔ میرے حضور مُلَّیْنِ بڑے خوش ہوئے ہیں۔ میرے حضور مُلَّیْنِ ایپ دایاوکی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے جو وعدہ مجھ سے کیا وہ پورا کر دیا ..... میرے حضور مُلَّیْنِ نے دایاوکی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے جو وعدہ مجھ سے کیا وہ پورا کر دیا .....

بتوں اور مورتیوں کے پیجاریو! دیکھو میرے حضور ملکی گئے کی فراخ دلی ..... دریا دلی، تعصب سے پاک رویہ کہ پہلے نکاح پر ہی والی لوٹا دیا۔ روا داری کی باتیں کرنے والو! رواداری تو مرگئ تھی۔ اسے تو وجود ہی اس وقت ملا جب اس دنیا میں میرے حضور ملکی کا ورد مسعود ہوا۔

## قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک:

ابوجہل میرے حضور سُنگی ہے لانے آیا ہے۔ بدر کے میدان میں آیا ہے مگر شکست سے دو چار ہوگیا ہے۔ قبل ہوگیا ہے۔ بیستر مارے گئے ہیں۔ ۵۰ بی قیدی بن گئے ہیں۔ قیدی مدینہ منورہ ہیں آگئے ہیں۔ یہ وہی ہیں جضوں نے تیرہ سال تک مکہ میں میرے حضور سُلگی کوستایا ہے آپ سُلگی کے ساتھیوں کوجسمانی ٹارچر سے دوچار کیا ہے مگر میرے حضور سُلگی نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جوشحص فدید یعنی بچھر قم دے دے اسے رہا کر دیا جائے گا۔ مالداروں نے فدید دیا اور رہا ہو گئے۔ جومتاح اور سکین تھے۔ میرے حضور سُلگی اُنے

انھیں بغیر پھے لیے رہا کر دیا۔ حضرت عباس میرے حضور تالیقی کے بچپا جان ہیں وہ بھی قیدی ہیں۔ انصار نے کہا کہ حضرت عباس کو بھی بغیر فدید کے رہا کرتے ہیں۔ میرے حضور تالیقی نے منع کر دیا۔ تھے بغاری میں ہے آپ تالیقی نے فرمایا: انھیں ایک درہم بھی معاف نہیں کرنا۔ اس لیے کہ حضرت عباس مالدار تھے۔ قربان جاؤں اپنے حضور تالیقی کے عادلا نہ انداز پر ۔۔۔۔ جی ہاں! جن کے پاس پیسے نہ تھے اور وہ پڑھے لکھے تھے میرے حضور تالیقی نے اخسی کہا۔ جو دس مسلمان بچوں کو کھنا پڑھنا سکھا دے اسے بھی رہا کر دیا جائے گا۔

ابوجہل کے وارثو ! میرے حضور طَائِیْم کی فیاضیاں اور ترمیاں ملاحظہ کرو۔ وشمنی میں صد

سے بڑھنے والوں کے لیے معافیوں اور آزادیوں کے منظر ملاحظہ کرو۔ ہم شخص بتلا کیں
میرے حضور طَائِیْم نے کوئی جیل خانہ نہ بنایا تھا چنانچہ ان • کوگوں کو صحابہ کے سپرد کر دیا
گیا۔ حسن سلوک کا حکم دے دیا گیا۔ اب میرے حضور طَائِیْم کے ساتھیوں نے اس قدر اعلی
سلوک کیا کہ اللہ نے میرے حضور طَائِیْم پر صحابہ کی تعریف میں قرآن نازل کردیا، فرمایا:

﴿ وَیُعْلُومُونَ السِّلَا اَللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ لَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

[الدهر: ٨ تا ١٠]

"وہ ایسے لوگ ہیں کہ کھانے کی شدید چاہت کے باوجود مسکین یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں (اور انھیں کہتے ہیں ) ہم تم لوگوں کو کھن اللہ کوخوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں باقی تم لوگوں سے ہم کسی بدلے اور قدر دانی کی امید بھی نہیں کھتے۔ ہمیں تو اپنے رہ سے اس دن کا ڈرلگتا ہے جو چہروں کو نا گوار کر بنا کی اور دلوں کو اضطرائی میں مبتلا کرنے والا ہوگا۔"

امام ابن کیر اپی تفیر میں حضرت عبد الله بن عباس و الله کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس وقت قید یوں میں سوائے مشرکول کے کوئی نہ تھا۔ یعنی بیہ

آیت مشرک قیدیوں کے بارے میں ہے جن کی تعداد سترتھی ...... جی ہاں! وہ آزاد کر دیے گئے اور جتنے دن رہے عزت اور اکرام کے ساتھ رہے۔

اے ابوجہل کے وارث ہندوؤ! اب ذرا اپنے سلوک بھی دیکھو اور اپنے وارثوں کے انداز بھی دیکھو۔ اضی مشرکوں نے دھوکے سے سیرے حضور شائیل کے صحابہ کو قید کیا اور مکہ میں لے جا کر شہید کیا اور تم لوگوں نے ۱۹۶۵ء میں پاک فوج کے ایک سپاہی محمد حسین کی زبان کو کاٹ دیا اور چالیس سال کے بعد رہا کیا۔ ۱۹۷۱ء کے قید یوں کو کھانے میں سیسہ اور شیشہ پیس کر کھلایا جس سے وہ زندگی بھر کے لیے ناکارہ ہو گئے۔

کشمیر کی وادی پر ساٹھ سالوں ہے تم نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ وہاں ہے جو دریا پاکستان میں آتے ہیں۔ تم نے ان پر ڈیم بنا لیے ہیں۔ بکلی کا فائدہ اٹھا رہے ہو ..... یہیں تک ہوتا تو جلو پھر بھی بچھ صبر ہوتا گر اب تم لوگوں نے پانی بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے کھیت ویران ہونے شروع ہو گئے ہیں ..... دریاؤں کے پانیوں کی پھرتم ہمتیں بدل رہے ہو۔ سرٹکیں نکال رہے ہوتا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو بھو کے بیاہے مار دو۔ یا در کھو! میرے حضور سُاٹیٹی نے چودہ سوسال قبل ایک بین الاقوامی قانون وضع کر دیا۔ پانیوں کا بھی میرے حضور سُاٹیٹی نے چودہ سوسال قبل ایک بین الاقوامی قانون وضع کر دیا۔ پانیوں کا بھی فیصلہ کر دیا۔ چیٹر کا اندراج کیا ہے جس کا معنی 'آ پپاٹی' ہے۔ اس میں ایک باب ہے جس کا عنوان : '' شُرُبَ الْدراج کیا ہے جس کا معنی 'آ پپاٹی' ہے۔ اس میں ایک باب ہے جس کا عنوان : '' شُرُبَ الْاَعْلٰی قَدُنُ الْاَسْفُلُ '' ہے یعنی جس کے کھیت بلندیوں پر ہیں پہلے وہ پانی استعال کر سے ایک جس کی ہو الوں کا حق ہے۔ چنا نچہ اس کے کھیتوں کے پھر نیچ والے استعال کریں۔ اس کے بعد جو پانی ہے وہ فیچ والوں کا حق ہے۔ چنا نچہ اس جی جیپٹر لیے پانی استعال کریں۔ اس کے بعد جو پانی ہے وہ فیچ والوں کا حق ہے۔ چنا نچہ اس جی چیٹر میں میں میں میں میں میں دیے خوالوں کا حق ہے۔ چنا نچہ اس جی چیٹر میں میں میرے حضور سُاٹیٹی نے فیصلہ فرما دیا:

" لَا يُمنَعُ فَضُلُ الْمَآءِ " " يَجِ ہوئے پانی کوروکا نہ جائے۔"

آہ! بدلہ لینے کا کس قدر غیر انسانی انداز ہے۔ کمینہ ترین طریقہ ہے۔ آج کا بین الاقوامی لاء جو میرے حضور مطابق کے فیصلوں کو دیکھر بنایا گیا ہے۔ بیطریقہ اس کے بھی خلاف ہے۔ بہر حال! تم لوگ اپنے غیر انسانی رویے بھی دیکھو اور اپنے ساتھ ہمارے ہمدردانہ انداز بھی دیکھو۔

# اقلیت نہیں ذمی:

اقلیتوں کے حقوق کی بہت باتیں کی جاتی ہیں اور حقوق کی بات کرنا بہر حال اچھی بات ہے۔ اقلیت یعنی تھوڑ ہے لوگ ۔۔۔۔ ان کے لیے (Minority) کا لفظ بولا جاتا ہے جس کا معنی بھی اقلیت ہی ہے۔ میرے حضور سُلِیْنِ نے ایسے لوگوں کے لیے ''ذی'' کا لفظ استعال کیا۔ یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ اقلیت کا لفظ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ذی کا مطلب ہے اس کی جان، مال عزت و آبرو اور زندگی گزارنے کے لیے ماحول اور وسائل فراہم کرنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آج سے چودہ سوسال قبل یہ خوبصورت تصور دے کراس پڑمل کر دکھلایا میرے حضور جناب محمد کریم سُلُیْنِ نے۔

ہم پر امن شہری زندگی سے قبل ایک اور میدان کی بات کرتے ہیں۔ بیمیدان جنگ کا میدان ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ فاتح لشکر کے جوان مکہ شہر میں گشت کر رہے ہیں۔ جنگ

کے ایسے ماحول اور میدان میں میرے حضور تالیق کا رویہ کیا تھا۔ ملاحظہ ہو! امام ابو داؤد، کتاب الجہاد میں حدیث لائے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ٹاٹٹا کہتے ہیں کہ مجھے ام بانی ٹاٹٹا جو جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں ..... نے بتلایا کہ اس نے فتح کمہ کے دن ایک مشرک کو بناہ دی تھی۔

صحیح بخاری کتاب الجزیہ میں یوں ہے حضرت ام ہانی تا بھا کہتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول الله کی بیاری کتاب الجزیہ میں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول الله بیار میں ہیرہ کے فلال بیٹے کو پناہ دے پکی ہوں جبکہ میری ماں کا بیٹا کہتا ہے کہ میں تو اسے قل کیے بغیر نہ رہوں گا۔ آپ نا تا بی نے فرمایا:

" قَدُ أَجَرُنَا مَنُ أَجَرُتِ يَا أُمَّ هَانِي "

''ام ہانی! جےتم نے بناہ دے دی اسے ہمار کی طرف سے بھی بناہ ہے۔'' ابو داؤد میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ

" آمَنَّا مَنُ آمَنُتِ "

"جے تم نے امن دے دیا اسے ہم نے بھی امن دے دیا۔"

صیح بخاری، کتاب الجزید کے مطابق حضرت علی دانٹی کے پاس احادیث رسول منافیظ کا ایک مجموعہ تھا۔ حضرت علی والٹی نے ایک بارخطبدارشاد فرمایا تو بتلایا کہ میرے اس مجموعہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ:

" ذِمَّةُ الْمُسُلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنُ اَحُفَرَ مُسُلِمًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلاثِكَةِ

الديايم عنور كلها كالمسائلة المسائلة ال

وَالنَّاسِ اَجُمَعِيُنَ "

''مسلمانوں کا ذمہ کیساں برابر ہے البذا جس کسی نے مسلمان کی پناہ میں (جو کسی کا فرکو دی گئی ہو) وظل اندازی کر کے مسلمان کو رسوا کیا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی۔''

لوگو! بیتو تھا جنگ کا میدان .....اب آیئے! پرامن شہری زندگی کی طرف بھیجے بخاری کتاب الجزید میں ہے۔

جس نے کسی ذمی کوفل کر دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے۔

ترفدى، كتاب الديات مين ب، مير حصور مَا يَعْ أَنْ فَر مايا:

﴿ اَلَّا مَنُ قَتَلَ نَفُسًا مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدُ اَخُفَرَ بِذِمَّةِ اللهِ فَلاَ يُرَحُ رَائِحَةَ الْحَنَّةِ وَ اِنَّ رِيُحَهَا لَيُوْجَدُ مِنُ مَيِسُرَةٍ سَبُعِينَ خَرِيُفًا ﴾

'' خبر دار! جس نے کسی ذمی کوتل کیا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری
اللہ اور اس کے رسول نے اٹھا رکھی ہے لہذا جس نے اللہ کے ذمہ کو توڑا وہ جنت کی
خوشبو بھی نہیں پا سکے گا اور جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت ہے آتی ہے۔'
قار کین کرام! ذرا ملاحظہ تو سیجیے! فاروق اعظم ڈٹاٹئ مسلمانوں کے امیر المونین ہیں۔
معلوم دنیا کے سب سے طاقتور حکمران ہیں۔ ایک ذمی ان پرخبروں کے پے در پے وار کرنا
ہے۔شدید زخمی کر دیتا ہے۔ سیح بخاری کھولیے کتاب الجزیہ کے صفحات پر نگاہ ڈالیے۔ اس
دور کاعظیم فاتح اور معلوم دنیا کا طاقتور حکمران کیا کہتا ہے۔ بستر پہلیے ہوئے انتہائی زخمی
حالت میں ہیں۔ لوگ وصیت کی درخواست کرتے ہیں:

113 と 113 と

" أَوُصِنَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ "

''کہ اے امیر المؤمنین! ہمیں کوئی وصیت فرما دیجیے۔''

چنانچه ملاحظه بو،حفرت عمر الله وصيت كرتے ہيں:

" أُوُصِيُكُمُ بِذِمَّةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيَّكُمُ "

''میں تم لوگوں کو ( ومیوں کے حقوق کی پاسداری کے ضمن میں ) اللہ کے ومہ کی وصیت کرتا ہوں ( کہ اس میں کوتا ہی نہ کرنا ) کیونکہ بیٹمھارے نبی مُلَاثِیْنَا کا وَمہ ہے۔''

الله الله! حضرت عمر رہ النہ کو کر دامن گیر ہوگئ کہ اگر میں شہید ہوگیا تو مسلمان جذبات میں آ میں آ کر کہیں بے قابو نہ ہو جا کیں۔ ذمیوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ اور اس کے رسول مَنْ النَّامُ کے دیے ہوئے ذمہ کونقصان پہنچا کراپی آخرت کونقصان نہ پہنچا دیں۔

لوگو! ہم کل کی نہیں آج کی بات کرتے ہیں۔ سلمانوں کے اس وقت کے ملک ہیں۔
کوئی ایک ملک دکھلاؤ جہاں غیر سلموں پر حملے ہوتے ہوں۔ ان کافل عام کیا جاتا ہو۔ ان
کی عزت و آبرواور جان و مال محفوظ نہ ہو۔ سلمان ان سے نفرت کرتے ہوں۔ یقینا کسی
ایک ملک کا بھی نام نہیں لیا جا سکا ..... اس کے برعس انڈیا کو دیکھ لو .... وہاں سلمانوں کا
آک روز قتل عام .... عیسائیوں کا قتل عام .... سکھوں کا قتل عام حتیٰ کہ نیج ذات کے
ہندؤوں کا قتل عام ۔ اسرائیل کو دیکھ لو آئے روز فلسطینی سلمانوں کا قتل عام نہیں آبادی پر
سفید فارسفورس بمبوں کا استعمال ، غزہ پر کار پٹ بمباری اور بے دریغ عور توں اور بچوں کا قتل
عام ..... اسی طرح سابق ہو گوسلاویہ میں عیسائیوں نے کیا کیا ..... ہوسنیا اور کوسووا میں لاکھوں
مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کیا گیا ..... اور ابھی افغانستان اور عراق کو دیکھ لو کہ وہاں
اتحادی فوج نے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کر دیا اور یہ سلملہ تا حال ، پاکستان کے قبائل

المراب يمر عنور كالم كري المراب المرا

علاقے میں کاربیٹ بمباری کاظلم جاری ہے۔ ایک شخص کے شیے میں درجنوں اور بیبیوں بے گنا ہوں کا قبل ۔ یعنی جنگ کا میدان ہو یا عام شہری زندگی اس میں یہود و ہنود اور نصاری کی طرف سے میر ے حضور سُلُیُّم کے نام لیواؤں کو بے در لیے قبل کیا گیا اور قبل کیا جا رہا ہے۔ اے ہندوؤ! تم بھی اپنا چہرہ دیکھو۔ تمھاری اندرا گاندھی کو دوسکھوں نے قبل کر دیا تو تم نے ایک رات کے اندر ایک ہزار سکھ مرد، عورتیں اور بیچ قبل کر دیے بہت سارے زندہ جلا نے ایک رات کے اندر ایک ہزار سکھ مرد، عورتیں اور بیچ قبل کر دیے بہت سارے زندہ جلا دالے ۔ تم اپنی کرتوت بھی دیکھواور میرے حضور شائیم کے پیروکار حضرت عمر ڈائیم کا کردار بھی دیکھوکہ ان کوشہید کرنے والا بھی مشرک مجوی تھا مگر مجال ہے جو کسی ذمی کو فراش بھی آئے۔ الغرض! اے دنیا والو! میرے حضور شائیم کا روبی بھی دیکھواور میرے حضور شائیم کے نام لیواؤں کا انداز بھی دیکھواور بھر اپنے شمیر سے پوچھو! انسانیت کا ہمدرد کون ہے۔ انسانیت کا ہمدرد کون ہے۔ انسانیت سے پیار کرنے والا کون ہے اور انسانیت سے انس رکھنے والا کون ہے؟





# جانورول کے حقوق کا تحفظ

#### اونٺ رو پڙا:

الله نے میرے حضور مُلَقِّمُ کومخاطب کرے فرمایا:

﴿ وَمَا ارْسَلُنُكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبيا: ١٠٧]

"م نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔"

انسان کا جہان اور ہے حیوان کا جہان اور ہے ۔میرے حضور مُثَاثِیَّۃُ انسانوں کے لیے تو رحت ہیں ہی حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں .....آ ہیۓ! حیوانوں کی دنیا میں بھی حضور مُثَاثِیَّۃُ کی ہمدردی کے نظارے کریں ۔

ابوداؤد کتاب الجہاد میں ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رفائی بیان کرتے ہیں آپ سکا فیا ایک مرتبہ ایک انساری کے باغ میں تشریف لے گئے ۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ اس نے جو نہی اللہ کے رسول سکا فیا کہ کو دیکھا تو دکھ بھری آ واز نکالی اور ساتھ ہی اس کی آ تھوں سے چم آنسو مرکبنے لگے۔ اللہ کے رسول سکا فیا ہی اس کے باس چلے گئے اس کے سر پر پر شفقت جم آنسو مرکبنے لگے۔ اللہ کے رسول سکا فیا اس سے بات کے آپ سکا فیا سے بات کے اس کے سر پر پر شفقت میں ایک انساری جوان بھی آن پہنی وہ کہنے لگا ! جی سے میرا ہے ۔ اے اللہ کے رسول میں ایک انساری جوان بھی آن پہنی وہ کہنے لگا ! جی سے میرا ہے ۔ اے اللہ کے رسول میں ایک بنایا ہے تھے اس دون کے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے مالک بنایا ہے کہتو اس حیوان کے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے باس شکوہ کیا ہے کہتو اس حیوان کے بارے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا۔ اس نے ابھی میرے باس شکوہ کیا ہے کہتو اسے جو کا رکھتا ہے جبکہ مشقت بوری لیتا ہے اوراسے تھکا تا ہے۔

ابو داؤد کتاب الجہا دمیں ہی ایک اور حدیث ہے حضرت سہیل بن حظلیہ رہ اللہ تا ہے۔ ہیں کہ اللہ کے رسول مُلَّاثِيْنَ ایک اور خدیث ہے گزرے ۔ کیا دیکھا کہ بھوک کی وجہ ہیں کہ اللہ کے رسول مُلَّاثِیْنَ ایک اونٹ کے قریب سے گزرے ۔ کیا دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ اس کی کمر سے لگ رہا ہے ۔ اس پر آپ سُلِّیْنِ نے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا:

﴿ اِتَّقُوا الله فِي هذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعُجَمَةِ فَارُكَبُوهَا صَالِحَةً وَ كُلُوهَا صَالَحَةً ﴾

''ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ ۔ ان پرسواری کروتو اچھے انداز ہے ۔ انہیں چارہ کھلاؤ تو بہتر طریقے ہے ۔''

لوگو! میرے حضور سُلَیْمُ اس قدر سرا پا رحمت اور ہمدرد ہیں کداونٹ بھی میرے حضور سُلُیمُمُ اس قدر سرا پا رحمت اور ہمدرد ہیں کداونٹ بھی میرے حضور سُلُیمُمُ اس کو اپنے دکھڑ ہے سنا تا اس پر میرے حضور سُلُیمُمُمُ کی نظر پڑ جاتی ہے تو قیامت تک کے لیے ان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دے دیا سواری کرنے میں بھی حسن سلوک کا تھم کہ سواری کرو تو اس کی بھی حسن سلوک کا تھم کہ سواری کرو تو اس کی استطاعت کے مطابق مسافت طے کرو تو اس کی ہمت کے مطابق اور جارہ بھی اسے چراؤ تو اس کے دیا و تا ہمت کے مطابق اور جارہ بھی اسے چراؤ تو اس کی ہمت کے مطابق اور جارہ بھی اسے جراؤ تو اس کے دو تو اس کی ہمت کے مطابق اور جارہ بھی اسے جراؤ تو

ابو دائود، کتاب الجهاد اور مسلم، کتاب الامارہ میں ہے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹٹاٹیٹر نے (صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے )فر مایا : ''جب تم سرسبز وشاداب علاقوں میں سفر کرو تو اونٹوں کو ان کاحق دو اور جب تم بنجر و وریان علاقوں میں سفر کرو تو چلنے میں جلدی کرو۔''

الله الله الله إميرے حضور مُلَّيِّم كى ہمدردى ديكھو۔ ارے انسانو! تمہارے سامنے لذيذ كھانا ركھا ہواور تمہيں كھانے نه ديا جائے تو تم په كيا گزرے گى ؟ جانوروں په يهى كيفيت گزرتى ہے لہذا ميرے حضور مُكَنِّم فرماتے ہيں كہ جب سرسنر وشاداب علاقوں سے گزروتو اونٹوں كو ان کاحق دولیمی ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دو ۔ انہیں بیٹ بھرنے دو کھانے کے مزے ان کو بھی لینے دولیمانے کے مزے ان کو بھی لینے دوسہ اور جب ویران علاقہ ہوتو جلدی ہے گزر جاؤ .....اییا نہ کرو کہ اپنے دستر خوان سجا کر بیٹھ جاؤ ۔ کھاؤ بیو ..... لیٹ کرو اور اونٹوں کے لیے پچھ نہ ہو ..... منزل ان کی دور ہو چارہ ان کو منزل پر ملنا ہو لہٰذا ان کا بھی خیال کرو۔ ذرا جلدی چلو ۔ ٹائم ضائع نہ کرو تا کہ بروقت پنچواور اونٹوں کا پورا خیال کرو۔

ابود وَاد ، کتاب الجبهاد میں ہی ایک اور حدیث ہے حضرت انس ٹٹاٹٹو کہتے ہیں جب ہم دوران سفر کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تھے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جب تک کہ ہم اونٹوں ہے کجاوے ندا تاریلیتے تھے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ کا عبادت کا کیا مزہ اور وہ کیا عبادت ہے کہ اللہ کا جانور مشکل میں ہے۔

اس پر ہو جھ لدا ہوا ہے۔ اسے کھانے چرنے میں دفت ہو رہی ہے۔ اور اس جانور کا خالق اپنے بندے کی عبادت کو کس نظر سے دیکھے گا کہ بیتو میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا مگر بیا پی سواری کو ۔۔۔۔۔ اون کو مشکل میں چھوڑ کر آ گیا ہے ۔۔۔۔۔ بیہ ہو وہ تصور جو دیا ہے میرے حضور میں ہی ایس کے مقوق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ حضور میں ہی خال رکھ رہے ہیں۔ سواریوں کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ابودواد ، کتاب الجہاد میں ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ وہ ہی فرماتی ہیں کہ آپ میں صدقہ کے اونٹ آئے تو آپ میں گیا نے ایک جوان اومنی میرے پاس میں تھی کے دی (میں نے اس بر کچھنی کی) تو آپ میں گیا نے ایک جوان اومنی میرے پاس میں بھی بھی جھی کہا!

اے عائشہ بھا اور کی سے کام لو۔ زی جس چیز میں بھی آجائے وہ مزین ہو جاتی ہے اور جس سے زی نکال کی جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔

ابن ماجہ کتاب الادب میں ہے حضرت سراقہ بن بعثم والنظ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول مالنظ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول مالنظ سے یو چھا کہ ایک گم شدہ اونٹ میرے حوض پر آجاتا ہے۔ وہ حوض میں نے ایٹوں کو پانی پلانے کے لیے تیار کیا ہے۔ کیا جھے کوئی تو اب ملے گا اگر میں اسے پانی

الله المال المال

بلادول؟حضور بن كريم مَالَيْكُم في فرمايا:

« نَعَمُ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى اَجُرُّ »

" ہاں ہاں! جو بھی حرارت محسوس کرنے والا جگر رکھنے والا جانور ہے اس ( کو کھلانے پلانے جرانے ) میں اجر وثواب ہے۔"

صدقے، واری اور قربان اپنے پیارے حضور منافیظ پر جو دیمن انسانوں کے ساتھ بھی نرم و ملائم .....حیوانوں کے ساتھ بھی نرم گوشہ اور ہمدرد دل۔

#### جانوروں کے چہرے کا تحفظ:

صحیح مسلم، کتاب اللباس میں ہے کہ اللہ کے رسول تالیج نے کی جانور کے چبرے پر مارنے اور چبرے پر واغ لگانے سے منع فرمایا۔

یادرہے! سرکاری اصطبل میں گھوڑے نچر اور گدھے وغیرہ کو داغ لگایا جاتا تھا تاکہ مخصوص داغ سے بیٹابت ہوکہ بیہ جانورسرکاری ہے۔ آج کے تی یا فقہ دور میں بھی دنیا کی ہرفوج کے اصطبل خانے ہیں سعودیہ، پاکستان ، فرانس امریکہ، برطانیہ اور انڈیا وغیرہ کے ممالک میں آج بھی ان کی افواج کے اصطبل خانے موجود ہیں جہاں جانوروں کو داغ لگایا جاتا ہے۔ نمبر بھی لگائے جاتے ہیں جاتا ہے۔ سیرداغ لو ہے کی کسی شے کو گرم کر کے لگایا جاتا ہے۔ نمبر بھی لگائے جاتے ہیں تاکہ گنتی میں آسانی رہے۔ بید داغ جانوروں کے چرے پر لگائے جاتے ہیں حضور نگائی میں آسانی رہے۔ بید داغ جانوروں کے چرے پر لگائے جاتے سے۔ میرے حضور نگائی میں آسانی رہے۔ بید داغ جانوروں کے چرے پر لگائے جاتے تھے۔ میرے عضور نگائی نے گھوڑے، فچر، اونٹ، گدھے اور گائے بکری وغیرہ کا چرہ بچایا اسے محفوظ کیا۔ منع فر ماا۔

حفرت جابر بھانی دوسری اور اگلی روایت میں مزید بتلاتے ہیں کہ ایک بار ایبا ہوا کہ اللہ کے رسول مَالَیٰ کی سامنے سے گدھا گزرا۔ اس کے منہ پر داغا گیا تھا آپ مَالَیٰ اِنْ مَا اِنْ دُرا، اس کے منہ پر داغا گیا تھا آپ مَالَیٰ اِنْ مُا اِنْ مُا اِنْ اللّٰهُ الَّذِی وَ سَمَهُ »

119 119 Land 119 Land

''اللہ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اس کے چبرے پر داغ لگایا۔'' یادرہے! لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری کا ہے، میرے حضور رحمۃ اللعالمین سکا لیکن جیں وہ اس شخص کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا دے رہے جیں جس نے حضور سکا لیکن کے منع منع فرمانے کے بعد بھی گدھے کے چبرے پر داغ لگا دیا ۔۔۔۔۔کس قدر سرایا رحمت ہیں میرے حضور سکا لیکن ۔۔۔۔ جانوروں کے لیے حیوانوں کے لیے۔

لوگو! یہ ہیں میرے حضور مُلَّیُّۃ اللہ فیرا سوچو! جو جانوروں پر اس قدر مہر ہان ہیں وہ انسانوں پر کس قدر مہر ہان ہوں گے؟اور جو جانوروں کے حقوق کا یوں تحفظ کرتے ہیں انھوں نے انسانوں کے حقوق کا تحفظ کس قدر کیا ہوگا؟ جی ہاں!الیا تحفظ کیا ہے کہ مثال نہیں ملتی۔

# جانوروں کے ساتھ کھیل کھلواڑ:

نسائی، کتاب الضحایا میں ہے۔ حضرت عبدالله بن جعفر والنو کہتے ہیں کہ الله کے رسول منافی کم کھا کہ اللہ کے رسول منافی کم کھا کہ کہ اللہ کے رسول منافی کم کہ کہ اللہ کے رسول منافی کم کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی اور فرمایا:

" جانورون کا مثله نه کرو (حلیه مت بگاڑو )۔"

نمائی میں ہی دوسری روایت جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر تا تھ ہیں کہتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول تا تی کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے:

« لَعَنَ اللَّهُ مَنُ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ »

رویے میر سے مندور طاقع کے کہا ہے گئی ہے۔

''الله الشخص پرلعنت کرے جوحیوانوں کا حلیہ بگاڑے۔''

الله الله اوہ خص بھلائس طرح الله کی رحت کامستی ہوسکتا ہے جوشقی القلب ہے۔ دل
کا سخت ہے۔ اس میں درندگی پائی جاتی ہے۔ بلکہ درندوں سے بھی بڑھ کر بدتر ہے۔ اس
لیے کہ درندے کی تو فطرت ہے کہ وہ چیرتا چاڑتا ہے تو اپنی خوراک کے لیے ایسا کرتا ہے
سساللہ اکبرایہ انسان ہے اور اپنی طبیعت کی تفریح کے لیے جانوروں کے ساتھ کھیل کھلواڑ
کرتا ہے۔۔۔۔۔ تیراندازی یاکسی اور ہتھیار سے زندہ جانورکا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔

سپین میں خاص طور پر اور دیگر کئی یور پی ملکوں میں جانوروں کے ساتھ ایسا ہی تھیل تھلواڑ نام نہادفتم کے مہذب لوگ کرتے ہیں۔

ایک بیل کو پال پوس کہ خوب موٹا کیا جاتا ہے پھر ایک مخصوص میدان میں اس پر ایک شخص سوار ہو جاتا ہے ۔ وہ چھانگیں لگاتا ہے تو سوار جو جاتا ہے ۔ بیل کوکوئی سرخ شئے دکھا کہ مشتعل کیا جاتا ہے ۔ وہ چھانگیں لگاتا ہے تو سوار شخص اس پر چھرے کے وار کرتا ہے۔ خرخ مار مار کر اسے لہولہان کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ لاکھوں لوگ اس کھیل کو دیکھتے ہیں۔ درندگی کے اس منظر پر خوش ہوتے ہیں۔ نام نہاد مہذب لوگو! س لو۔۔۔۔میرے حضور تا پینے نے چودہ سوسال پہلے اس کھیل کھلواڑ کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ جانور کے حت کا سخفظ کیا ہے ۔۔۔۔ جانور کی معصومیت کو کھیل کرنے والے پر لعنت کی ہے۔ جانور کے حق کا شخفظ کیا ہے ۔۔۔۔۔ جانوروں کے ساتھ کما شانا بنانے والوں کے کر دار کو سخت نالپند کیا ہے ۔ اس لیے کہ جو لوگ جانوروں کے ساتھ ایسا ورندہ صفت سلوک کرتے ہیں ۔ایک وقت آتا ہے وہ انسانوں کے لیے بھی درندے ہی بن جاتے ہیں ۔ اور میرے حضور مُلَّا اللَّمُ تو انسان کو انسان بنانے آئے ہیں۔ جانوروں پر شفیق بن جاتے ہیں ۔ ان کے حقوق سے بھی آگاہ کرنے آئے ہیں۔

مهذب كهلانے والواسوچو ....ميرے ايے حضور تَالْيُمْ كَ خاك بناتے ہو؟

جانوركو باندهكر مارنا:

صحیح مسلم، کتاب الصید میں ب، حفرت سعید بن جبیر والفؤ بتلاتے میں کہ

حضرت عبدالله بن عمر ثلاثينًا قريش كے چندنو جوانوں كے پاس سے گزرے جنہوں نے ايك پنده بانده ركھا تھا اوراس كو تيروں سے نشانه بنا رہے تھے۔ انہوں نے طے يہ كيا تھا كہ ہر وہ تير پرندے كے مالك كا ہوگا جو پرندے كو نه لگے گا ..... جب ان نو جوانوں نے حضرت عبدالله بن عمر شائينًا كو ديكھا تو بھاگ كھڑے ہوئے۔ حضرت عبدالله بن عمر شائينًا (غصه ميں آگئے اور) كہنے لگے :

''کس نے بے حرکت کی ہے۔ اللہ اس پر لعنت کرتا ہے جو ایسی حرکت کرتا ہے۔ یادر کھو! اللہ کے رسول تَلَقَیْم نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو کسی بھی جاندار کو یوں نشانہ بنائے۔''

اسی طرح صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت انس بڑاٹؤ نے بچھنو جوانوں کو دیکھا جو مرغی کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے تھے۔حضرت انس بڑاٹؤ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول مُلٹؤ کے اس بات سے منع فر مایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر مارا جائے۔
ابن ماجہ، کتاب الذبائح میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس بڑاٹؤ بتلاتے ہیں اللہ کے رسول مُلٹؤ کے فر مایا:

''کوئی الیی شے جس میں روح (جان) ہے اسے اپنی مشق کا نشانہ مت بناؤ۔''
سجان اللہ! میرے مہر بان حضور عُلِیْم نے ذی روح یعنی جاندار کا لفظ بول کر دنیا کے
ہر جانور اور جاندار کو انسان کے ظلم سے بچالیا ..... حلال جانور ہی نہیں جو جانور حرام ہیں وہ
کتا ہو یا بلی ، ریچھ ہو یا شیر، گدھا ہو یا بندر سور ہو یا سانپ سب کوظلم سے بچالیا۔ اس لیے تو
اللہ تعالیٰ نے میرے حضور عُلِیْم کو مخاطب کر کے فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] "هم في شهيل تمام جهان والول كي ليه سرايا رحمت بنا كر بهيجا ب-"

# 122 Significant Line Line 1990 Line

#### زنده جانور کا حصه کاشا:

ابودؤاد اور ابن ماجه کتاب الصید میں ہے، حضور نی کریم مَلَّیْم نے فرمایا:

"مونور زندہ ہواور اس کا کوئی حصہ کاٹ لیا جائے تو کا ٹا ہوا حصہ مردار ہے۔"

اللہ اللہ! میرے حضور مَلَیْمُ کس قدر مہر بان ہیں کہ جانوروں پرظم کا ہر دروازہ اور ہر

مکنہ سوراخ بند کررہے ہیں۔ لمبے لمبے سفروں میں ہوسکتا ہے کوئی شخص ہرن کا شکار کرے۔

گورخر کا شکار کرے یا پہاڑی بکرے کا شکار کرے پھر یوں کرے کہ اس جانور کا ایک حصہ
کاٹ کر کھالے اگلے دن دومراحمہ کاٹ کر کھالے۔ اس سے بے چارے بے زبان جانور
کا پہاڑ توٹ پڑے گا۔ بعض عربوں کے بارے میں ہے کہ ان کا کوئی شخص اپنے دبنے
کی چکی کا نتا اسے بچا تا کئی ہوئی جگہ پر دوائی لگا تا اور دنبہ بھی محفوظ رہتا یا اونٹ کی کوہان کے
کی چکی کا نتا اسے بچا تا گئی ہوئی جگہ پر دوائی لگا تا اور دنبہ بھی محفوظ رہتا یا اونٹ کی کوہان کے
کیا یا اس کے دل میں ایسا خیال پیدا ہواور وہ ایسی ظالمانہ حرکت کرے گا تو جو کھائے گا بلکہ مردار
کمارے گا۔ وہ د بے کی چکی ، اونٹ کی کوہان یا چھترے کی ٹا نگ نہیں کھائے گا بلکہ مردار

صدقے اور قربان اپنے پیارے حضور مُنائیجاً پر کہ وہ انسان اور جن ہی کے لیے رصت بن کر نہ آئے۔ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، حیوانوں کے لیے بھی درد بن کر آئے اور صرف ان جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر نہ آئے جن کا کھانا حلال ہے بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے جن کا کھانا حرام ہے۔ اس ضمن میں میرے حضور مُنائیجا کا ایک فرمان ملا قطہ ہو: اس فرمان کو امام مسلم کتاب الصید والزبائع میں لائے ہیں۔ یعنی شکار اور ذرج سے متعلق امور کی کتاب۔ حضرت شداد بن اوی وَانْتُو بیان کرتے ہیں دو باتیں ایس ہیں کہ جنھیں میں نے اللہ کے رسول مُنائیجا سے سنا اور خوب یاد کرھا۔ آپ مُنائیجا نے فرمایا:

( إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلَتُمُ فَاحْسِنُوا الْقِتُلَةَ وَإِذَا ذَبَحَتُمُ شَفُرَتَهُ فَلَيْرِحُ ذَبِيحَتَهُ ))
وَإِذَا ذَبَحَتُمُ فَاحْسِنُوا الذِّبُحَةَ وَلَيْحِدَّ اَحَدُكُمُ شَفُرَتَهُ فَلَيْرِحُ ذَبِيحَتَهُ ))
دُاللَّه فَ بَر جِيْرِيراحيان كُرنا (ضرورت سے بڑھ كر بھلائى كُرنا) فرض قرار دے ديا جالندا جبتم قل كروتو اچى طرح قل كرواور ذي كروتو اچى طرح ذي كرواورة مين سے جوكوئى ذي كري تو لازم ہے كمانى چھرى كوتيزكر لے تاكما پي جانوركو راحت پہنچائے۔''

قار مین کرام! قتل کرنے کا مطلب رہ ہے کہ جنگ کے میدان میں مدمقابل وشمن پر قابو یالوتو ترسا ترسا کر یا اذیت دے کرمت قتل کرو بلکہ ایک ہی واریس قتل کر سے احسان کرو ....ای طرح کسی موذی جانور کو بھی مارو۔ وہ باؤلا کتاب ہویا سانپ تو اسے بھی اذیت دے دے کرمت قتل کرو بلکہ فوری وار کر کے یا جاندار ضرب لگا کہ اسے فوری مار ڈالو .....اور حلال جانور کو ذبح کروتو حچمری خوب تیز کرلو ...... تا که اسے راحت ہو .....راحت و آ رام میں بیبھی واخل ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو ..... جانور کے سامنے جانور ذیج نه کرو ..... ذیج کرنے کے لیے جانور کوشدت ہے مت تھینچو کہ اسے تکلیف پہنچے۔ لوكو! يه بين مير حضور مَالِيمًا .....خاك بناني والوابيه بين مير حضور مَاليمًا ك تعلیمات جوتم نے ملاحظہ کیس، جبکہ الی تعلیمات دینے والے پیارے حضور مَالیُّم کے خاکے بناتے وقت تو ضروری ہے کہ تمحارا دل شمصیں بے شرم کے .....تمہاراضمیر تمہارا گلا گھو نے، تمهارا د ماغ جب ایبا سویے تو وہ ماؤف ہو جائے ..... اور اگر یہ فطری عمل نہیں ہوتا تو پھرتم بھلاکوئی انسان ہو؟ پھرتو تنہیں جانور ہی کہا جاسکتا ہے نہیں نہیں۔ مصیں جانور کہنا۔ مصیں حیوان کہنا حیوانیت کی تو بین ہے۔ حیوانوں کو زبان مل جائے تو مجھ سے لڑیں گے۔ جھگڑا كرين ع كهيس ك حزه صاحب! بم تو حضور الله سے محبت كرتے ہيں بم نے حضور مَالِينًا كواين وكفر سنائ -جناب نے سناخ انسانوں كوحيوان كهدكر جارك

رویے میرے صنور ٹاٹٹا کے بھی اور ہے۔ دلوں کو دکھایا ہے ..... پھر میں اورٹ سے معافی مانگ لوں گا۔

"Please Sorry,o My Beloved Camal"

# بلی برظلم جہنم میں لے گیا:

ابن ماجه ، ابواب اقامة الصلوات میں ہے اللہ کے رسول تالیقی فرماتے ہیں:

درجہنم میرے قریب کی گئی۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جے اس کی ایک

بلی پنجے ماررہی ہے۔ میں نے (وہاں موجود ذمہ داران سے ) پوچھا! اس عورت

کا معالمہ کیا ہے؟ تو انھوں نے بتلایا۔ یہ (بلی اس عورت کا نقصان کر جاتی تھی

جس کی وجہ سے ) اس عورت نے اس بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مرگئ

(یہ اس قدر ظالم تھی ) کہ نہ تو اس نے اس بلی کو خود کھانے کو پچھ دیا اور نہ اسے
چھوڑا کہ وہ زمین پر چلئے پھرنے والے جاندار (چوہ وغیرہ) کھالیت ۔'

قارئین کرام! میر صفور مُنافیخ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو میر صفور مُنافیخ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو میر صفور مُنافیخ کے قریب کر کے ایک نظارہ دکھلایا نظارہ یہ تھا کہ پہلی قوموں میں سے کسی قوم کی ایک عورت
نے بلی کے ساتھ جوظلم کیا اللہ نے اس ظلم کی سزا کا منظر دکھلایا تا کہ حضور نبی کریم مُنافیخ کے در لیے قیامت تک کے لیے امت مجمد مُنافیخ کو بتلادیا جائے کہ اللہ ظالم کو نہیں چھوڑتا اور فرکتی اور جوش مارتی آگر تھی وہاں بلی اپنا بدلہ لے رہی تھی۔۔

عظلوم کو بدلہ دلاتا ہے۔ اب وہ جہنم اس بلی کے لیے گلزارتھی جب کہ عورت کے لیے دبی تی اور جوش مارتی آگر تھی وہاں بلی اپنا بدلہ لے رہی تھی۔۔

# جڑیا اور چیونی کے ساتھ ہمدردی:

ابوداؤد، کتاب الجہاد اور کتاب الا دب میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ ﷺ ہلاتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول مُلْآئِر کے ساتھ تھے آپ مُلْآئِر قضائے حاجت کے لیے گئے تو پیچھے ہم نے ایک چڑیادیکھی جس کے ساتھ دو بیچ بھی تھے۔ ہم نے اس کے بیچ پکڑ لیے تو ان کی ماں بچوں پیاڑتے اڑتے ان پیرگرنے کے قریب ہونے لگی اسے میں اللہ کے لیے تو ان کی ماں بچوں پیاڑتے اڑتے ان پیرگرنے کے قریب ہونے لگی اسے میں اللہ ک

رسول مُنَافِيْم بھی تشریف لے آئے اور پوچھنے لگے!اس چڑیا کواس کے بچوں کی وجہ ہے کس نے پریثان کیا ہے؟ اس کے بچے اس چڑیا کو واپس کر دو۔

میمیں پرآپ مُلَاثِمُ نے دیکھا کہ ہم نے جیونٹیوں کا بل جلا ڈالا ہے۔ آپ مُلَاثِمُ نے پوچھا اس کوئس نے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ ہمی نے یہ کیا ہے۔اس پرآپ مُلَاثِمُ نے فرمایا:

« إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ »

آگ کے رب کے سواکسی کو بیرحق نہیں کہ وہ آگ کی سزادے۔''

قارئین کرام! غور فرمائے .....جس طرح انسان کی ماں اپنے بچوں کے لیے ہمدردی اور جانثاری کا ایک دل رکھتی ہے اس طرح چڑیا بھی اپنے بچوں کی محبت میں اک پریشان دل رکھتی ہے۔ چنانچہ میرے حضور ٹاٹیٹی نے چڑیا کو اس کے بچے واپس دلا کر ماں کی مامتا کو سکون واظمینان ہے ہمکنار فرمایا۔

میرے حضور مُنَافِیْنِم کا یہ سفر جہادی سفر تھا۔ صحابہ کا پڑاؤ تھا۔ وہاں چیونٹوں کا بل تھا۔ وہ چیونٹیاں صحابہ کو پریشان کرنے لگیس تو محسوس ایسے ہوتا ہے جس درخت کے بنچے وہ موجود سے اسی درخت کے بیتے بل پر رکھے ہوں گے اور آگ لگادی ہوگی۔ یوں چیونٹیاں جل گئیں ۔ میرے حضور مُنافِیْم ناراض ہوئے کہ آگ کی سزا بردی خوفناک اور درد ناک سزا ہے۔ گئیں ۔ میرے حضور مُنافِیْم ناراض ہوئے کہ آگ کی سزا بردی خوفناک اور درد ناک سزا ہے۔ یہ بیرا آگ پیدا کرنے والا رب تعالیٰ ہی دے سکتا ہے وہ جسے چاہے دے بندہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ الوگ تو بستیاں جلاتے ہیں ۔ گھروں کو آگ لگاتے ہیں نیپام بم پھیکتے ہیں۔ فاسفورس بم پھیکتے ہیں جو آگ لگاتے ہیں ۔ انسانوں کو ہسم کر دیتے ہیں ۔ احمد آباد اور گرات میں ہندو بلوائیوں نے ہزاروں مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی ۔ عورتیں بیچ جل گئے۔ مقبوضہ شمیر میں شمیری مسلمان لکڑی کے گھریناتے ہیں۔ ہندو فوجی ان گھروں کو آگ لگا کر راکھ بنا دیتے ہیں۔ اسرائیل بم پھینکتا ہے اور غزہ کے گھر جل جاتے ہیں۔ اشحادیوں کے میزائل اور بم کتنے عراقی ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ سے جسم کر چکے اشکادیوں کے میزائل اور بم کتنے عراقی ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ سے جسم کر چکے اسے دیوں کے میزائل اور بم کتنے عراقی ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ سے جسم کر چکے اسے دیوں کے میزائل اور بم کتنے عراقی ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ سے جسم کر چکے اسے میں کو سے جسم کر چکے کہ سے جسم کر چکے کو مینائی گھروں کو آگ سے جسم کر چکے کو میزائل اور بم کتنے عراقی ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ سے جسم کر چکے کو میزائل اور بم کتنے عراقی ، افغانی اور پاکستانی گھروں کو آگ سے جسم کر چکے کیا۔

ہیں جاپان کے دوشہروں ہیروشیما اور نا گاسا کی کوامر کی ایٹم بہوں نے آگ کی نذر کر دیا اور لوہا تک پانی بن گیا۔ آگ اس قدر خوفنا ک تھی کہ پانی بھاپ بن کر اڑ گیا۔

یادر کھو! آگ کی سزااس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اپنے ایک نبی کو بھی ڈانٹ دیا۔ میرے پیارے حضور نبی کریم ٹاٹیٹر نے ایک نبی کا واقعہ بتلاتے ہوئے آگاہ فرمایا: بخاری، مسلم اور ابوداؤد کتاب الادب میں ہے۔

پہلے انبیاء میں سے ایک نبی کسی درخت کے بنچ آرام کے لیے تھہرے۔ وہاں انہیں ایک چیوٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بنچ یہ جو بل ہے اس سارے بل کو باہر نکالا جائے پھر حکم دیا اور ان چیونٹیوں کوجلا دیا گیا۔ اس پر اللہ نے ان کی طرف وحی کی۔ صرف ایک ہی کوکیوں نہ مارا کہ جس نے کاٹا تھا؟ کاٹا تو تھا ایک چیوٹی نے جب کہ تو نے چیونٹیوں کی ساری قوم ہی مار ڈالی۔ وہ کہ جو اللہ کی تنبیج کرتی ہے۔

امریکہ کے حکمرانو! ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اس کے بچوں کے درمیان جدائی جیسے اپنے سینکڑوں جرائم بھی دیکھ لو۔۔۔۔۔ اور میرے حضور ٹاٹیٹر کا اسوۂ حسنہ چڑیا اور اس کے بچوں کے

الديدير حفود كللك كالمستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم

اورسنو! جہاں تک میرے حضور مُلَّالِم کا تعلق ہے وہ تو پوری انسانیت کے باپ ہیں ایسے روحانی باپ کہ جن پر پوری انسانیت کے جسمانی باپ قربان۔ ما سی قربان اور ہر جان قربان۔ ابو داؤ د، کتاب الطهارہ میں ہے میرے حضور مُلَّالِمً صحابہ کے واسطے سے پوری امت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

« إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمُ »

"بلاشبہ میں تم لوگوں کے لیے باپ کی طرح ہوں مصیں تعلیمات سے آراستہ کرتا ہوں۔"

صدقے اور قربان .....واری اور فدا اپنے بیارے حضور طُائِیْم پر کہ جو انسانوں ہی کے لیے نہیں ..... چو پایوں اور پرندوں کے لیے ہی نہیں حشرات الارض لیعنی چیونٹیوں کے لیے بھی والدین کی محبت سے بڑھ کر رحمت بن کے آئے۔ اللہ کی قتم اونیا امن کا گہوارہ تبھی سے بڑھ کر رحمت بن کے آئے۔ اللہ کی قتم اونیا امن کا گہوارہ تبھی سے گی جب میرے حضور طُائِیْم کی تعلیمات فرمودات اور ارشادات کو حرز جان بنائے گی۔





# خواتین کے حقوق کا تحفظ

#### گھر میں بیو یوں کی خدمت:

ابن ماجه، كتاب النكاح مين بـمرحضور تَافِيْ في فرمايا:

« خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمُ لِنِسَآءِ هِمُ »

''یادر کھو! تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں۔جواپئی عورتوں (بیو بول) کے لیے بہتر ہیں۔''

اس باب میں دوسرے مقام پر آپ مالیا فی اس باب میں دوسرے مقام پر آپ مالیا :

یادر کھنا! تم میں سے بہترین حضرات وہ ہیں جواپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر روبیدر کھتے ہیں اور جہاں تک میر اتعلق ہے تو میں تم سب سے بڑھ کراپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین روبہ رکھے ہوئے ہوں۔

قارئین کرام! بیتو ہو گئے میرے حضور مالیا کے فرمودات۔

آیے! اب میرے حضور سُلُیْنِم کاعمل ملاحظہ سیجے اور عمل ملاحظہ کرنے کے لیے گواہی حضور سُلُیْنِم کے اہل خانہ ہی کی ہوسکتی ہے - ملا حظہ ہو گواہی اہل خانہ ہی کی ہوسکتی ہے - ملا حظہ ہو گواہی! ایسی خطہ ہو گواہی! ایسی کتاب الا ذان میں ہے میرے حضور سُلُیْنِم کی زوجہ محترمه اُم الموسین حضرت عائشہ ہی ہے سوال کیا گیا کہ حضور سُلُیْنِم جب گھر میں تشریف فرما ہوا کرتے سے تو کمامعمولات تھے؟ مؤمنوں کی مال نے جواب دیا!

" حضور سَلَيْتُهُم جب گھر میں ہوتے تواپنے اہل خانہ کے کام کاج کیا کرتے تھے۔

#### المراعز الله المراعز المراعز الله المراعز المراع

اپنی گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تونماز کی طرف عطے جاتے۔''

لوگو! گھر والوں کے کام .....گھر والیوں کی خدمت ..... ہماری روحانی امال جان نے والیہ جامع الفاظ ہول دیئے کہ اس سے سب کچھ مرادلیا جاسکتا ہے ان جملوں میں آٹا گوندھنا بھی شامل ہے ۔ گھر کا جھاڑو وینا اور صفائی بھی شامل ہے ۔ کپڑے دھونا بھی شامل ہے ۔ کپڑے دھونا بھی شامل ہے ۔ کپڑے دھونا بھی شامل ہے جب عورت بچوں والی ہوتو بچے بیمار بھی ہوتے ہیں ۔ بچے روتے بھی ہیں۔ ماں روٹیاں بھائے تو باپ روئے بچے کواٹھا کر چپ کرائے۔ ماں بچے کی خدمت ہیں مصروف ہو بچہ مال کواٹھنے نہ دے تو باپ اٹھے اور گھر کا کام نبٹا دے .... غرض وہ جونسا کام بھی ہو ..... اور میرے حضور نگائیل کی تو جار بٹیاں تھیں چار بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ ٹھاٹا نے میرے حضور نگائیل کی تو جواب دیا وہ صرف اپنے ساتھ متعلق جواب نہیں دیا بلکہ تمام ازوان مطہرات کے گھروں میں حضور نگائیل کا جو طرز عمل تھا اس کا جواب دیا ہے ..... جی ہاں احضرت عائشہ ٹائٹن کی اولاد نہ تھی تو میرے حضور نگائیل ان کے ساتھ بھی وہی طرز عمل رکھتے جس کا صدیقہ کائنات اظہار فرمار ہی ہیں۔

لوگو! چودہ سوسال قبل میہ وہ دور ہے جس دور میں عورت کے کام کو خاوند نبٹا دے ۔۔۔۔؟

یہ تصور تو محال تھا۔ تو بین آ میز خیال کیا جاتا تھا ۔۔۔۔۔ چودہ سوسال کی بات چھوڑ و۔۔۔۔ آج کی
بات کرتے ہیں ہندوانہ معاشرے میں مرد چار پائی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ پائی کا گلاس تک نہیں
کپڑتا۔۔۔۔عورت بے چاری بچوں کی خاطر تواضع کر کے جس قدر بھی تھکی ہوئی ہو بیار اور
لاچار ہو۔۔۔۔ خاوند کے سامنے کھانا تیار کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ میا گھر کا نواب
ہے۔ بادشاہ ہے۔۔ راجہ ہے۔

الله الله! میرے حضور تُلَقِیْم نے تصورات بدل دیئے .....مزاج بدل دیئے۔گھر میں بھی محبت و پیار اور خدمت و ایثار کا ماحول جب کہ گھر سے باہر تکلیں تو تب بھی خوشگوار انداز! ابن

#### الله المراس المراس الله المراس الم المراس الله المراس الله المراس المر

ماجه، ابواب النكاح مين ب، حضرت عائشه النجابتلاتي بين :

''ایک سفر میں اللہ کے رسول تُلَقِیم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آ کے نکل ا گئے۔''

ابوداؤ د، کتاب الجهاد میں ہے کہ اس کے بعد پھر ایسے ہی ایک سفر میں آپ سَلَّمْظِمُ فِي ایک سفر میں آپ سَلَّمْظِمُ نے صحابہ سے کہا تم ذرا آگے چلو اور تب اللہ کے رسول سَلَّقُمْ نے حضرت عائشہ ٹالٹھا سے کہا آؤ دوڑ لگا کمیں حضور سَلِّمْظِمْ آگے نکل گئے ، اب فرمایا: ''مہلی دوڑ کا بدلہ اتر گیا۔''

#### عائشہ رہائٹیا کے بغیر دعوت قبول نہیں:

صحیح مسلم ، کتاب الاشربه میں ہے ، حضرت انس رٹاٹھ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول بالی بالیہ ہماری الاشربه میں ہے ، حضرت انس رٹاٹھ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول بالی کا ایک ہمساری تھا جو فاری (ایرانی) تھا۔ وہ شور یہ بڑا مزیدار بناتا تھا۔ اس نے ایک بار اللہ کے رسول بالی کی وحوت کرنے کے لیے بڑا شاندار شور با تیار کیا۔ اب وہ اللہ کے رسول بالی کی کی وجوت کی ایک آپ بالی کیا۔ آپ بالی کیا۔ آپ بالی کی اس بالی کی کہا! جی نہیں ، اس پر آپ بالی کی نے اسے جواب دیا۔ تب تو میں بھی نہیں جائل کا۔ تب تو میں بھی نہیں جائل کا۔ تب بالی کی مربولا ، حضور بالی کی اللہ کے ایک کا ایک کیا۔ آپ بالی کی مربولا ، بی بی بیل ا

اس پر آپ مُلاَیْظِ نے کہا۔ پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔

وہ چلا گیا اور تیسری بار پھر حاضر خدمت ہو کر بلانے آ گیا۔ آپ تُنْ اَنْ نَا پُر وہی بات دہرائی کہ عائشہ نا نیا کہ کو بھی شور بے کی دعوت ہے کہ نہیں ؟ اب کے ایرانی بولا: جی دعوت ہے۔ حضور تنا نی آ گے چل رہے تھے دعزت عائشہ نا نی بچھے ہی چھے چل رہی تھیں حتی کہ وہ ایرانی کے گھر میں جا داخل ہوئے۔ مصرت عائشہ نا تی بار بار آتا رہا مگر میرے اللہ اللہ! تربان جاؤں حضور تنا نی آ کا داز پر ..... فارسی بار بار آتا رہا مگر میرے

حضور تالیظ نے برانہیں منایا کہ یول کہدویتے۔جا بابا ہم نہیں آتے۔رہ ہم تیری وعوت

#### 131 とります。 131 とり 131 と

ے۔ ایک بار جو کہہ دیا۔ جی ہاں! ہم ہوتے تو ایسا ہی کرتے مگر بیاتو میرے حضور تالیا ہی کرتے مگر بیاتو میرے حضور تالیا ہم ہیں۔ آپ تالیا کہ کہتے ؟

اور قربان جاؤں حضرت عائشہ ٹائٹیا کے کریمانہ اخلاق پر بھی کہ انھوں نے بینہیں کہا۔حضور نگائی آی جائیے مجھے رہنے دیجیے۔

یا یہ کہ! فارس نے میرا جانا مناسب نہیں سمجھا تو اب میں تو نہیں جاوں گی .....اور پھر میرے حضور سُلُیْلِم نے فارس کا بار بار آنا اور ایک ہی بات کہنے کا بالکل برانہیں منایا .....اگر شور بہ کم بھی تھا تو حضور سُلُیْلِم تو فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی کا کھانا دوکو کھایت کر جاتا ہے۔ دو آدمیوں کا کھانا چار کے لیے کافی ہو جاتا ہے ....بہر حال! میرے حضور سُلُیْلِم اپنی زوجہ محر مہ کے بغیرنہیں گئے ، کہ میں تو وہاں بیٹھا شور بہ پیتارہوں۔ اور عاکشہ ڈاٹٹ گھر میں بیٹھی رہے۔ بید حضور سُلُیْلِم کے وارے میں نہیں ہے۔ لہذا آخر کار فارس کو ہی ہار ماننا پڑی ..... میرے حضور سُلُیلِم کی زوجہ محر مہ کو بھی دعوت دینا ہی پڑی ..... جی ہاں! یوں خیال کیا کہ تھے، میرے حضور سُلُیلِم کی روجہ محر مہ کو بھی دعوت دینا ہی پڑی ..... جی ہاں! یوں خیال کیا کہ تھے، میرے حضور سُلُیلِم کی روجہ محر مہ کو بھی دعوت دینا ہی پڑی ..... جی ہاں! یوں خیال کیا کہ تھے، میرے حضور سُلُیلِم کی دوجہ محر مہ کو بھی دعوت دینا ہی پڑی ..... جی ہاں! یوں خیال کیا

أبو داؤد، كتاب الطهاره مين مروى روايت كے مطابق الله كے رسول مُلَا يُمْ ايك سفر مين سقے صحابہ ہمراہ سقے۔ حضرت عائشہ والنه الله على ساتھ تقيس۔ يجپلى رات ہوئى تو آپ مَلَا يَمْ الله عَلَا يَكُ لَا يَكُو وَ حضرت عائشہ والنه الله عَلَا كا بار جوظفار كے هُونگوں كا بنا ہوا تھا تو كر گر گيا.....اس باركى تلاش كى وجہ سے لوگ سفر سے رك گئے ، حتى كه مَح روثن ہوگئى، يانى موجود نہ تھا نمازكا وقت ہو چكا تھا چنا نجے اللہ نے تيم كا حكم نازل فرمايا:

جی ہاں! اللہ کے رسول سُلُولِمُ نے اپنی زوجہ محترمہ کا خیال کیا تو اللہ نے بھی ایک ایک نعت دے دی جورہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے نعت ہے اور وہ تیم ہے۔

مسلم، کتاب الفضائل میں حسن اخلاق کا ایک منظر یوں ہے حضرت عاکشہ جائیں بتلاتی میں اللہ کے رسول مُنافِظ نے بھی کسی شئے کواینے ہاتھ سے نہیں مارا نہ کسی عورت کواور

# المرابع الم

قارئین کرام! بہتھا میرے حضور تلاقیم کا طرز عمل اور اسی کی تلقین آپ تلاقیم نے صحابہ کو فرمائی، مزید تلقین ملاحظہ ہو ..... أبو داؤد، كتاب النكاح میں ہے! الله كے رسول تلاقیم نے فرمایا:

'' (اللہ کے بندو!) میرے گھر والوں کے پاس کثیر تعداد بیں عور تیں آئی ہیں اور وہ اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی ہیں....تمہارے اندر ایبا طرز عمل اختیار کرنے والے لوگ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔''

ابو داؤد ، کتاب النکاح میں مروی روایت کے مطابق پھر آپ عُلَیْ نے ایسے لوگوں کو چیرے کی بدصورتی لوگوں کو چیرے کی بدصورتی کی بدصورتی کی بدھورتی کی بدھا یا گائی دے۔

لیعنی اسوہ بیہ ہے کہ مت مارے کیکن اگر کوئی نہیں رکتا تو اس پر پچھ پابندی تو عائد کر دی جائے۔

(جونہی رات گزری ) فجر نمودار ہوئی تو وہ اللہ کے رسول عُلَقْرُم کی جانب چل دیں ۔

المرابع المراب

اللہ کے رسول مُلَّالِيمَ فَجَرِ کی نماز کے لیے جانے گئے تو دروازے پہ جبیبہ کھڑی تھیں آپ مُلَّالِیمَ اللہ کے رسول مُلَّالِیمَ فَہِ اللہ علی اللہ جب کھڑے پایا تو پوچھا۔ یہ خاتون کون ہیں ؟ وہ بولیں، حضور مُلَّالِیمَ ایس بہل کی بیٹی جبیبہ ہوں۔ آپ مُلِیمَا نے پوچھا۔ اس وقت کیسے آنا ہوا ؟ کہنے لگیں! حضور مُلَّالِیمَا اب میں نہیں یا خابت نہیں ۔۔۔۔ اب خابت بن قیس بھی حضور مُلَّالِیمَا کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ مُلِیمَا نے خابت بن قیس بھی حضور مُلَّالِیما اللہ ایہ جبیبہ بنت کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ مُلِیما نے خابت بن قیس مُلِیمانے اللہ! جو ہوا اس نے سارا مجھے بتلایا ہے ساتھ ہی جبیبہ وہا بول سے سل جائے ہی جب ساتھ ہی جبیبہ وہا اس نے سارا مجھے بتلایا ہے ساتھ ہی جبیبہ وہا ہول پڑیں۔ اے اللہ کے رسول مُلِیما اُلھوں نے جو بچھ مجھے حق مہر دیا ہے وہ میرے پاس ہے۔ آپ مُلِیما نے خابت وہا نے اللہ کے رسول مُلِیما کیا یہ تھی ہے۔ آپ مُلِیما نے خرایا: ہاں! تو خابت وہائے کہنے گئے۔ میں نے آنہیں حق مہر میں دو باغ دیے ہیں اور وہ فرایا: ہاں! تو خابت وہائے کہنے گئے۔ میں نے آنہیں حق مہر میں دو باغ دیے ہیں اور وہ خریبہ وہائے کے پاس ہیں۔ آپ مُلِیما نے فرایا: وہ لے لے اور اس سے جدا ہوجا۔

قارئین کرام! حضرت حبیبہ وہ نے خلع لے لیا۔ آپ مُنظی نے دلوادیا، جب زیادتی اس قدر بڑھ جائے تو انجام ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے اللہ کے رسول مُنظیم نے معاشرے کو اس انجام سے بچانے کی پوری کوشش کی اور اپنا اخلاق اور طرزعمل صحابہ کے سامنے پیش کیا۔ الغرض! جوحضور مُنظیم کی ذات کو اسوہ بنائے گا گھرانہ اس کا شادآ بادرہے گا۔

جی ہاں !میرے حضور مُناتِیم تو انتہا درجے نرم سے ابوداؤد ،کتاب الادب میں ہے آپ مُناتِیم نے فرمایا :

''الله تبارک وتعالی نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پیندفر ماتا ہے اور نرم خوئی پر جوعطا فر ماتا ہے وہ کھٹے پن اور کرخت پن پرنہیں دیتا۔''

اللہ کے رسول کاللی اپی پاک نی بیوں پر کس قدر مہربان اور شفق تھے۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے۔ (مج کے دوران)جب آپ مالی اُن ازواج

مطهرات اونٹوں پرسوارتھیں ۔ایک حبثی غلام جس کا نام انجشہ تھا وہ اونٹوں کو ہا تک رہا تھا۔ اونٹ تیز دوڑے تو اللہ کے رسول مُلَّاثِیْمْ نے انجشہ کو مخاطب کر کے کہا:

'' انجحته! اونٹول پر آئلینے ہیں آ ہت چلا۔''

جی ہاں! میرے حضور تالیق نے خواتین کوشیشوں اور آ بگینوں سے تشبیہ دی ..... اس صدیث کا امام مسلم نے جوباب باندھا ہے اس کا مطلب ہے عورتوں کے ساتھ حضور تالیق کی کی رحم دلی اور نرمی ..... میرے حضور تالیق نے شخشے قرار دے کر مردوں کو باور کروایا کہ شبھوں کو توڑانہیں جاتا سنجال کررکھا جاتا ہے۔

# عورت كو پېند كاحق:

ابن ماجه اور ابو داؤد ، كتاب النكاح مين ب-كدايك جوان كوارى لاكى الله كرسول مَلْ الله الله كرسول مَلْ الله كرسول مُلْ الله كرسول مَلْ الله كرسول مَلْ الله كرسول مَلْ الله كرسول مُلْ الله كرسول مُلْ الله كرسول مَلْ الله كرسول مَلْ الله كرسول مُلْ الله كرسول مُلْ الله كرسول مُلْ الله كرسول مَلْ الله كرسول مُلْ الله كرس

''ابن ماجه، کتاب النکاح میں ایک اور حدیث ہے حضرت بریدہ بن حصیب بڑا ٹھڑ بتلاتے ہیں ایک نوجوان لڑی اللہ کے رسول مٹاٹیڑ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے گئی۔ میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیج سے کر دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی کم حیثیت میرے ذریعہ سے اونچی ہوجائے۔ آپ تاٹیڈ نے اور کی کو نکاح ختم کرنے کا اختیار دے دیا۔۔۔۔ افتیار پانے کے بعد لڑکی کہنے گئی! میں اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو قبول کرتی ہول لیکن میں چاہتی ہے کی کورتوں کو معلوم ہوجائے کہ ان کے باپوں کو یوں جبر کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

قار کمین کرام! آج اکیسویں صدی کی دنیا میں بھی ایسے بہت سارے معاشرے موجود بیں خاص طور پر قبائلی معاشرے کہ وہاں لڑکی ایسی آزادی اور اختیار کا سوچ بھی نہیں سکتی المراجع المراج

میرے حضور ظائیم نے چودہ سوسال قبل کنواری لڑی کو حق دیا کہ اگر نکاح میں اس کے ساتھ جربہوتو وہ حاکم وقت یا قاضی کے پاس آ جائے اسے فیصلہ یہ ملے گا کہ نکاح کو برقرار یا ختم کرنے کا اختیار لڑی کے پاس ہے۔ جی ہاں! چودہ سوسال قبل ایک کنواری لڑی اپنے نکاح کے بعدا پنا حق میرے حضور ظائیم سے حاصل کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ جرکے نکاح کا باپ کو اختیار نہیں۔ جی ہاں! یہ لڑی بھی کس قدر بلند کردار کی حامل تھی کہ اپنا حق بھی حاصل کرتی ہے اور اعلان ترقی کہ اپنا حق بھی حاصل کرتی ہے اور اعلان تربیل کی عزت کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ کیوں نہ رکھتی؟ میرے حضور شائیم کے پاکیزہ معاشرے کی پروردہ لڑی تھی۔ ایثار کیوں نہ کرتی وہ مدینہ کی رہائش تھی جو مجد نہوی میں میرے حضور شائیم کے خطبات جمعہ سنا کرتی تھی۔

یعنی جب باپ یہ کہے کہ بیٹا تیرا نکاح فلاں الا کے سے کرنے گئے ہیں .....الاکی خاموث رہے تھے جیں اس کی اجازت ہے۔ سجان اللہ! کمال شرم وحیاء میں لیٹا بابرکت انداز ہے۔

ای طرح وہ عورت جو بیوہ اور مطلقہ ہواہے''شو ہردیدہ'' کہا جاتا ہے یعنی وہ اپنے شو ہر کے ساتھ زندگی کا کوئی وقت گزار چکی ہے۔ لبندا فطری می بات ہے کہ کنواری اور اس کا معالمہ ذرامختلف ہے۔ اور جتنامختلف ہے۔ اتنا ساانفتیار اسے زیادہ دیا گیا ہے لہندا ابن ملجہ کتاب الذکاح میں ہے۔ اللہ کے رسول مُلَّالِمًا نے فرمایا :

''شوہردیدہ''خاتون اپنی ذات پر اپنے والی (سر پرست )سے زیادہ اختیار رکھتی ہے.....مزید فرمایا : اس کا نکاح کرتے وقت اس سے مشورہ کیا جائے۔'' 136 کے ایس کا ایس کے ایس کا ایس کے ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس ک

یادرہے! مشورے میں بات اچھی طرح خوب کھلتی ہے ۔ لہذا شوہردیدہ کو بیدت دیا کہ اس کے ساتھ گفتگو کی جائے مشاورت کا انداز اپنایا جائے ۔ اور اس مشاورت میں وہ جہاں کا عند بید دے وہاں اس کا نکاح کر دیا جائے ۔ ابو داؤد کتاب النکاح میں ہے:

لیعنی رائے میں اختلاف ہو جائے تو ولی کو ہیوہ کی پیند ہی سامنے رکھنا ہوگی ..... ابو داؤر کتاب النکاح کے مطابق آپ ٹائٹیڈ نے ایک موقع پر یہاں تک فرما دیا کہ باپ کنواری بیٹی سے بھی مشورہ کرے لینی موقع محل کے مطابق طرزعمل ہونا چاہیے ۔ ابو داؤد، کتاب النکاح میں ہے۔ یتیم کنواری لڑکی ہے بھی اس کا ولی مشورہ کرے۔

الله کی قتم! کیا فطری انداز ہے۔ یتیم لؤکی، کنواری اور شوہر دیدہ سب کے حقوق کا تحفظ بھی ہے اور انہیں شتر بے مہار بھی نہیں ہونے دیا گیا جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے۔

یادرہے! ماں باپ اپنی اولاد کا دنیا کے ہر ہمدرد سے لاکھوں گنا بڑھ کر خیال کرر کھنے والے ہیں۔۔۔۔۔ اگر کسی باپ نے والے ہیں۔۔۔۔ اگر کسی باپ نے کوئی کوتا ہی کی تو الیا واقعہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کوتی بھی دیا گر پابند بھی کیا کہ جہاں تک نکاح کا تعلق ہے تو وہ:

« لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ »

[ بخاري، كتاب النكاح ]

الاساعر عنور الله المساحدة المساعدة الم

''ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ۔''

لیعنی اگر کوئی لڑکی اپنا شوہر خود و مونڈتی پھرے۔ کوئی اس سے رابطہ کرتا پھرے۔ تو یہ سب بے حیائی ، فحاشی اور بدکاری ہے۔ اور ایسے کچھن اپنا کراگر کوئی لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو یہ کوئی نکاح نہیں ..... یہ بدکاری ہے ..... چنا نچہ وہ باپ اور ماں جو جنم دیتے ہیں پالتے ہیں۔ تعلیم سے آ راستہ کرتے ہیں۔ میرے حضور منافیظ نے ان کے حق کو بھی قائم رکھا ہے۔ ایک توازن ہے جس کا پلڑا میرے حضور منافیظ نے کسی جانب بھی جھکنے نہیں دیا۔ اولا دکو تباہ ہونے سے بچایا کہ ان کی عمر پکی ہے۔ وہ کسی فریبی کے فریب میں کھینس کر تباہ نہ ہو جا کیں۔ چنا نچہ بچیوں اور لڑکیوں کو ولی کا پابند کیا.... شوہر دیدہ کو بھی ولی کا پابند کیا.... شوہر دیدہ کو بھی ولی کا پابند کیا.... شوہر دیدہ کو بھی ولی کا خوش کیا۔ وہوکہ باز لیٹروں اور عورتوں کو پابند کرکے میرے حضور منافیظ نے ان کے حقوق کا شحفظ کیا۔ وہوکہ باز لیٹروں ، محبت کے نام پر بدکار فریدیوں ، بیار کے نام پر قروخت کیا تحفظ کیا۔ ان کی عزت وعصمت کا شحفظ کیا ....ان کے والدین کی آبرو کا شحفظ کیا۔ سمعا شرے کی یا کیزگی کا شحفظ کیا۔ ۔...ان کی والدین کی آبرو کا شحفظ کیا۔ ....ان کے والدین کی آبرو کا شحفظ کیا۔ ....ان کے والدین کی آبرو کا شحفظ کیا۔ ....ان کی والدین کی آبرو کا شحفظ کیا۔ ....ان کی والدین کی آبرو کا شحفظ کیا۔ ....ان کی والدین کی آبرو کا شخفظ کیا۔ ....ان کی والدین کی آبرو کا شخفظ کیا۔ .....ان کی والدین کی آبرو کا شخفظ کیا۔ ....

#### تحكم نهيس مشوره:

میاں بیوی دونوں غلام لونڈی ہوں تو اصول بیتھا کہ عورت اگر آزادہ و جائے تو اس کی مرضی ہے خاوند کے ساتھ رہے یا اسے چھوڑ کر کسی اور سے نکاح کر لے۔ مغیث نگائن اور بریرہ نگائن کا معاملہ بھی ایبا بی تھا۔ دونوں غلام اورلونڈی تھے۔حضرت عائشہ نگائن نے حضرت بریرہ نگائن کے ساتھ مالی معاونت کی وہ اپنے مالکوں کو رقم وے کر آزاد ہو گئیں .....آزاد ہوتے بی انھوں نے حضرت مغیث والٹن کی زوجیت ہے بھی آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت بریرہ نگائن شکل وصورت کے اعتبار سے بہتر تھیں جب کہ جناب مغیث والٹن کا لے رنگ اورموٹے نمین نقش کے حامل تھے .....

صحیح بخاری کتاب الطلاق میں مروی احادیث کے مطابق حضرت عبداللہ

الله الله الله الوگو ...... بین حکمران مدیند - میرے حضور تگافیظ جنھوں نے ایک لونڈی کے سلمنے سفارش کی ۔ اس نے نہیں مانی تو حضور تگافیظ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ قانون کے مطابق بریرہ دیا گئا کا حق تھا۔ اور قانون سب کے لیے کیساں ہے ۔ میرے حضور تگافیظ نے قانون کی بالادی کو قائم رکھا۔ ایک لونڈی کو جو آزاد ہوگئ تھی ۔ اس آزاد عورت کو کمال آزادی کا حق دیا کہ بریرہ دیا گئا میں حکم نہیں دے رہا۔ صرف سفارش کر رہا ہوں، مانتی ہے تو ٹھیک، نہیں مانتی تو تیری مرضی .....یہ ہے وہ حق جوعورت کو میرے حضور نگافیظ نے 14 سوسال بہلے دیا جس کا آج بھی کئی معاشروں میں تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔

حقوق نسوال کی با تیں کرنے والوا تہمیں بھی آج زبان دی ہے تو میڑے حضور کالھیا کے کردار نے زبال دی ہے ....لیکن تہاری بدقتمی تم جو با تیں کرتے ہوتو عورت کو حقوق کے نام پر منڈی کی ایک آراستہ و پیراستہ چیز بنا کر فحاثی کھیلاتے ہو۔ اس کی ناموس کا ستیاناس کرکے اس کی عزت کے پردے تار تارکرتے ہو۔اس کے کپڑے کم سے کم کرتے المريدير منور تلال كالمراج المراج الم

چلے جاتے ہو۔اسے ماڈل گرل بنا کر منڈی میں اپنا مال بیچتے ہو .....تم استحصال کرتے ہو .....میرے حضور مَالَیٰٹِمُ اسے سیچے اور حقیقی حقوق دے کرعزت وشان دلاتے ہیں۔

#### بيوى كاحق:

نسائی، کتاب الصیام میں ہے ۔حضرت عبداللد بن عمرو والن کتے بیں میرے ابا جی نے میرا نکاح ایک عورت کے ساتھ کر دیا۔عورت کاتعلق ایک معزز گھرانے کے ساتھ تھا۔ میرے ابا جان وقاً فو قابہو کی خبر لینے آتے اور اس سے اس کے خاوند کے سلوک کے بارے میں پوچھتے ۔ آخر ایک روز وہ کہنے گئی اجیسے مرد حضرات ہوتے ہیں (آپ کا بیٹا) بھی الیها ہی ایک اچھا آدمی ہے گر رات کوعبادت میں مصروف رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھ لیتا ہے۔ جب سے میں آئی ہوں مجھی میرے قریب ہی نہیں ہوا۔ نہ مھی بستر پر بیٹا نہ میری خبر لی کہ کس حال میں ہوں؟ ابا جان نے بیان تو مجھے کہنے لگے ! میں نے ایک مسلمان خاتون سے تیری شادی کی اور بیرتو نے کیا کیا کہ اسے چھوڑ ہی دیا۔ میں نے اباجی کی بات سی اور كوئى دهيان نه ديا اس ليے كه مجھے اينفس برقابو يانے كى جمت اور قوت حاصل تھى ..... آخر کارمیرے اباجی نے اللہ کے رسول نافی کے سامنے میری بیصور تحال رکھی تو آپ نافی ا نے فرمایا اے میرے یاس لے کرآؤ چنانچہ میں اینے اباجی کے ہمراہ حضور نالیکم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ ٹاٹیٹ نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا! (تو مجھ سے بھی آگے بڑھنا جاہتا ہے )ایبا مت کرو مجھے دیکھو میں بھی رات کو قیام کرتا ہوں۔سوتا بھی ہوں نظلی روز ہے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں .....لہذا قیام کر اور سوجا .....روزہ رکھ اور چھوڑ بھی دے۔ اور یادر کھ:

« فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِزَوُجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِصَدِيْقِكَ عَلَيْكَ حَقًّا »

'' تیری آنکھوں کا بھی تھھ پرخل ہے۔ تیرے جسم کا بھی تھھ پرخل ہے۔ تیری بیوی کا بھی تم پرخل ہے۔ تمہارے مہمان کا حل بھی تمہارے ذمہ ہے اور جو تمہارا دوست ہے اس کا بھی تم پرخل ہے۔''

اے حواکی بیٹیو! میری دعا ہے کہ شخصیں سسر ملے تو حضرت عمرو دولائو جیسا اسسکہ حضرت عمرو دولائو بیا میری دعا ہے کہ شخصیں حضرت عمرو دولائو نے اپنی بہوکا پورا بورا خیال رکھا ۔ بیٹے کو الگ بسایا مگر بہو کے حقوق کا خیال کرنے چلے جایا کرتے تھے ۔ اس لیے کہ انھوں نے بہوکو بیٹی سمجھا تھا ۔ سسر باپ ہوتا ہے ۔ اس کا رشتہ محرم کا ہوتا ہے ۔ اس اور جب زاہد عابد بیٹے نے باپ کی نصیحت پرعمل نہیں کیا تو قربان جاؤں ۔ میرے حضور ٹاٹیٹی نے اس کے زہد اور عبادت و ریاضت کا قبلہ درست کر دیا ۔ اور واضح کر دیا کہ بیوی کا حق ادا کیے بغیر کوئی کس طرح ولی بن جائے گا؟ اپنے جسم کا حق چھین کر کوئی کس طرح رب کریم کا یار بن جائے گا ۔۔۔۔۔ ویگر حقد ارول کے حقوق کو نظر انداز کر کے کیسے اللہ کا بیارا بن جائے گا ۔۔۔۔۔ ویگر حقد ارول کے متنا اللہ کا بیارا بن جائے گا ۔۔۔۔۔ ویگر حقد ارول کے متنا اللہ کا بیارا بن جائے گا نہیں نہیں ۔۔۔۔ بالکل نہیں بن

"(اپنے ساتھ) اپنی بیوی کو بھی کھلائے جب خود کھائے اور اسی طرح جب تو خود لباس پہنے تو (بیوی کا جوڑ اسلوا کر) اسے بھی پہنائے۔"

[ ابو داؤد ، كتاب النكاح ]

یعن وہ تیری زندگی کی رفیقہ ہے۔ساتھ ساتھ رہے گی۔اس کی زوجیت کا حق بھی اوا
کرنا ہوگا اور اس کی ضروریات کا بھی حسب استطاعت خیال رکھنا ہوگا ۔۔۔۔۔ای طرح عورت
کو بھی اپنے خاوند کو راحت ببنچانا ہوگی اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہوگی، شوہر کی خوشنودی کا
خیال رکھنا ہوگا ۔۔۔۔۔ اور حقیقت میں دونوں کا باہم تعلق کیسا ہونا چاہیے اس کا خوبصورت نقشہ
تو قرآن نے کھینچا ہے، وہ قرآن جو میرے حضور مُنافیظِ پر نازل ہوا ۔۔۔۔۔۔ اس میں کمال ہی انداز ہے جوسب کو لا جواب کر گیا۔اللہ نے فرما دیا:

141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2 141 2

﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُكُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [ البقرة: ١٨٧ ]

'' (اے مردو! ) ہویاں تمھارا لباس ہیں اورتم ان کا لباس ہو۔''

روس کوئی لباس کو صاف سخرار کھتا ہے۔ جولباس کو گندہ رکھتا ہے۔ اسے صاف نہیں کرتا۔ طہارت کا خیال نہیں کرتا۔ وہ غلیظ انسان ہے۔ گندہ انسان ہے۔ اجھے میال یوی وہ بیں جواپنے راز دوسروں کو بتلا کر گندنہ ماریں ایک دوسرے کے ہمراز رہیں۔ دونوں ایک دوسرے کی ظاہری اور باطنی صفائی کا خیال رکھیں .....یہ بیں وہ حقوق اور باہمی تعلقات جن کو بتلایا ہے اور سنوارا ہے میرے حضور تاہی تھا ہے ، ارشاد فرمایا:

اللہ کے نزدیک قیامت کے روز امانت میں یہ بات بہت بڑی خیانت شار ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے قریب ہواور پھراس راز کو فاش کر دے [ أبد داؤد، کتاب الادب ]

# بيثيون كااكرام:

الوداؤد، كماب الأدب مين بحصرت عائشه وللها بالأقي مين:

حضرت فاطمہ ﷺ جب اپ ابان کے گھر آتیں تو اللہ کے رسول سُلُقُمُ الھے کھڑے ہوتے۔ حضرت فاطمہ ﷺ کی طرف بڑھتے۔ بیٹی کا ہاتھ کیڑ لیتے۔ بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ ﷺ کو بٹھاتے ..... اس طرح جب آپ سُلُقُمُ حضرت فاطمہ ﷺ کا ہاتھ کی گھر میں جاتے تو وہ اٹھ کھڑی ہوتیں۔ اپ اباجی کی طرف چل پڑتیں۔ آپ سُلُقُمُ کا ہاتھ کیولیتیں۔ بوسہ لیتیں اور اپنی جگہ پر بٹھا دیتیں۔

بیٹیو! ذراغور کرو .....میرے حضور مَنَائیَّا نے بیٹی کو جومجت دی وہ چورہ سوسال پہلے ایک انقلابی قدم تھا .....اس دور میں تو بیٹیوں کو منحوس جانا جاتا تھا۔ انہیں زندہ ہی گڑھے میں پھینک کرمٹی ڈال دی جاتی تھی .....اس دور میں میرے حضور مُناٹیُّا نے اپنی چار بیٹیوں کو جومجت دی اس نے بیٹی کے مقدر کو چار چاندلگا دیئے .....حضرت فاطمہ ڈاٹیُا سب سے

چھوٹی تھیں اور میرے حضور مُن اللہ کان کے ساتھ سب سے زیادہ پیار تھا ..... جواب میں جھٹرت فاطمہ ڈٹا کا کو بھی اپنے ابا جی سے بے حد پیار تھا ..... دونوں جانب سے محبت اور پیار کے مناظر ملا حظہ ہوں، بیمناظر ہر باپ بیٹی کے لیے نمونہ ہیں ..... اور لوگو! سنو ..... جو کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ سنے! حضرت کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ سنے! حضرت فاطمہ الزھراء ڈٹا کیا جان کی زبانِ مبارک سے:

صحیح مسلم اور ابن ماجه کتاب الادب میں ہے۔حضرت عائشہ ﷺ تلاقی ہیں کہ ان کے ہاں ایک عورت آئی۔ اس کے ہمراہ اس کی دو بچیاں تھیں اس وقت تین تھجوریں دستیاب تھیں وہ میں نے اسے دے دیں۔اس نے دونوں بچیوں کوایک ایک تھجور دی اور جب تیسری محجوراس نے اینے منہ کولگائی تو بچیوں نے وہ بھی ما تگ لی۔ وہ عورت کہ جو یہ محجور خود کھانے گئی تھی اب اس کے دولکڑے کر دیئے اور دونوں بچیوں کو آ دھا آ دھا عكرا وے ديا۔ مجھے (مال كى مامتا )كى اس كيفيت نے عجيب حيراني ميں مبتلا كر ديا چنانچه جب الله كرسول مَاليُّكُم تشريف لائ تو ميس نے بيسارا واقعه اور اين حيراني آب مَاليُّكُم کے سامنے بیان کی تو آپ مُنافِیم نے فرمایا ۔حیران کیوں ہوئی ہو۔ وہ عورت اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگئ ..... مزید فرمایا صحیح مسلم میں ہے جس کے پاس بیٹیاں ہوں اور اسے ان کی وجہ سے کسی آ زمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ بٹیاں جہنم کی آگ کے سامنے حجاب بن جائیں گی .....ابن ماجہ میں ہے فرمایا! جس کے پاس دو بیٹیاں ہیں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہا جب تک وہ اس کے پاس رہیں تووہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گی۔جس کے پاس ایک بیٹی ہواہے بھی یہی خوشخبری سنائی۔

مال محبت كالبالوث موتى:

دنیا میں جو مخص بھی کسی سے محبت کرتا ہے۔ جونسی خاتون بھی کسی سے محبت کرتی ہے

تر مذی، کتاب البر میں ہے بہر بن حکیم اللہ بتلاتے ہیں میرے دادا کہتے ہیں میرے دادا کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول مُلَّلَّمْ سے بوچھا میں کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا: اپنی مال کے ساتھ سسمیں نے بوچھا سسمال کے بعد کس سے ؟ فرمایا: اپنی مال کے ساتھ ، میں نے عرض کی حضور مُلَّلِمْ اِکْر کون؟ فرمایا! اپنی مال کے ساتھ ۔ میں نے بوچھا: حضور مُلَّلِمْ اِکْر کون؟ فرمایا! پی مال کے ساتھ ۔ میں نے بوچھا: حضور مُلَّلِمْ اِکْر کون؟ فرمایا! پی مال کے ساتھ ۔ میں نے بوچھا: حضور مُلِّلَمْ اِکْر کون؟ فرمایا: باپ کے ساتھ اور پھر درجہ بدرجہ جوقریبی ہو۔

یاد رہے! مندرجہ بالا تمام احادیث کا تعلق ابن ماجہ کے ابواب الا دب سے ہے غور

فرما یے اماں کا مقام کس قدر بلندوبالا ہے ..... اور اگر ابھی احساس نہیں ہوا تو آ ہے! اللہ کے رسول سالی کی منظر ملاحظہ سیجے ! چودہ سوسال پراناسین ہے۔ امام حافظ محمد بن عیسی اپنی تر فدی شریف میں حدیث لائے ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن عمر شائلہ کہتے ہیں .... ایک شخص اللہ کے رسول سائلہ کی خدمت میں حاضر ہوا ، کہنے لگا۔ اللہ کے رسول سائلہ کے ایک بہت ہی بڑے گناہ کا ارتکاب کرلیا ہے ۔ کیا کوئی قدید کی صورت ہے؟ آپ سائلہ کے فرمایا .... کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا۔ جی نہیں ۔ فرمایا ۔ کیا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کر (تیرا گناہ معاف ہو جائے گا)۔

میرے حضور مُنَافِیْم کے خاکے بنانے والو اِذراغور کرو میرے حضور مُنَافِیْم نے ماں کو جو
ایک خاتون ہے، اس کی اولاد کے ہاں کس قدر بلند مقام دلوایا ہے۔ تمصاری مائیں اولا ہومز
(Old Homes) میں اولاد کی صورتیں دیکھنے کو سسک سسک کر مر جاتی ہیں آئیس کوئی
پوچھتا نہیں ..... دیکھو! میرے حضور مُنافِیْم نے ایک بزرگ اور کمزور خاتون کوئس کس اعزاز
سے نواز کر معاشرے میں سب سے بوھ کر قابل تکریم بنا دیا ہے ....کہ ماں نہ ہوتو ماں کی
بہن سے حسن سلوک کر کے رب کی رحمت کا حقدار بن جا۔

# بيوه اور مساكين:

بخاری، کتاب النفقات،مسلم کتاب الذهد، ترمذی کتاب البر اور ابن ماجه ابواب التجارات میں صدیث ہے اللہ کے رسول تَالِیُّا نے فرمایا:

« اَلسَّاعِیُ عَلَی الْاَرُمَلَةِ وَالْمِسُكِیُنِ كَالْمُحَاهِدِ فِی سَبِیُلِ اللَّهِ اَوُ كَالَّذِی يَصُومُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيُلَ »

"بوہ عورت اور سکین کی ضروریات بوری کرنے کے لیے جو شخص بھاگ دوڑ کرتا

#### الله المسامن المسامن الله المسامن المسامن الله المسامن المسامن الله المسامن المسامن الله المسامن المسامن الله المسامن المسامن الله المسامن الله المسامن المسامن المسامن المسامن الله المسامن المسامن

ہے وہ اللہ کے راستے ہیں جہاد کرنے والے جبیبا ہے یا وہ اس محض کی طرح ہے جو دن کوروزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔''

قارئین کرام! اللہ کے رسول مُنظِیَّم بیوہ عورتوں ، یتیم ، بچوں اور بے سہارامسکین خواتین و حضرات کی کفالت خود فر مایا کرتے تھے۔ یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے تا ہم میرے حضور مُنظِیِّم نے قیامت تک کے لیے ان کی خدمت کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھول دیا ...... ادراتے ہڑے اجروثواب کا اعلان فر مایا:

غور کیجیے! بیوہ اور مساکین کی خدمت کر کے بیہ مقام وہی حاصل کر سکتا ہے جو اپنی ہمت کے مطابق انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرئے۔ بیوہ خواتین اور مساکین کی خدمت کے ادارے بنائے۔ ان کی بہبود کے پروگرام بنائے۔ بیوہ عورت کے بیتم بچوں کی کفالت کا بندوبست کرے، یادرہ امیرے حضور مُن فیلم نے خود یتیمی میں پرورش پائی اور آپ مُن فیلم کی والدہ محر مدایک بیوہ خاتون تھیں۔ آپ مالیلم کے بالاحکراس دردکوکون محسوں کرسکتا ہے؟





# یے اور باپ کے محبت آمیز مناظر

## حضور مَنْ اللَّهُمُ نفص حسن اور حسين كے ساتھ:

میرے حضور مُنَافِیْم بچوں کے ساتھ کس طرح محبتیں کیا کرتے تھے..... آیے! نظارے کرتے ہیں اور آ غاز حضور مُنَافِیْم کے دو بیارے نفے منھے نواسوں نفے حسن اور حسین وٹائٹا سے کرتے ہیں۔ ابن ماجہ، ابواب الطہارہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ منظر کشی کرتے ہیں۔ ابن ماجہ، ابواب الطہارہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ منظر کشی کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

" میں نے حضور نبی اکرم مَنَافِیْمُ کو دیکھا۔ آپ سَافِیْمُ نے حضرت علی وَالْفَوْ کے بیٹے نتھے حسین وَالْفَوْ کا لعاب نتھے حسین وَالْفَوْ کا لعاب حضور سَافِیْمُ کر بہدر ہا تھا۔''

اللہ اللہ! ساری کا کنات کے سردار، نبیوں کے امام شاہ مدینہ ..... طیبہ شہر میں چل رہے ہیں۔ صحابہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ میرے حضور منظیظ کس قدر سادہ اور عام شخص کی طرح زندگی گزاررہے ہیں۔ کوئی تکلف نہیں ..... آپ شائیظ اپنے نواسے نضے حسین رافظ کو کندھے پر اٹھائے جا رہے ہیں نضے حسین رفائی کی دال بہہ رہی ہے۔ یہ وہ رال ہے جے مال منہ چوم کر چاٹ لیا کرتی ہے۔ یہ رال تو نضے حسین رفائی کی ہے۔ اور حضور منافیظ پر بہہ رہی ہے۔ موجن موجن ہوگی کی جہ اور حضور منافیظ پر بہہ رہی ہے۔ سوچنا ہوں، سر مبارک پر پڑ رہی ہوگی۔ جب اونچی نچی جگہ آتی ہوگی۔ حسین رفائی کا منہ سردار دوجہان کے ماتھ سے بھی لگ جاتا ہوگا اور رال حضور منافیظ کی بیشانی پرلگ جاتی ہو

الدياير عضور الملكا كالمناسكة المناسكة المناسكة

گی۔اور جب حسین رٹائٹیٰ کا مندسر اور ماتھے مبارک سے ذرا سائکرایا ہوگا۔حسین رٹائٹیٰ رویا ہو گا۔ تو میرے حضور سُٹاٹیٰئم نے چوما بھی تو ہوگا۔ رال سُکِتے منہ کو جب حضور سُٹاٹیٰئم نے چوما ہو گا۔حسین رٹائٹیٰ کی شان کہاں تک پیچی ہوگی؟

لیجے! ایک اور منظر ملاحظہ سیجے۔ یہ منظر کشی بھی حضرت ابو ہر برہ ہو ٹائٹیڈ ہی کر رہے ہیں۔
ابوداؤد، کتاب الا دب میں ہے۔ اقرع بن حابس (جوایک عرب سردارتھا) اس نے حضور منائٹیڈ ا کو دیکھا کہ آپ نضے حسین ڈائٹیڈ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اقرع کہنے لگا: حضور منائٹیڈ امیرے دس بیچ ہیں میں نے ان میں سے بھی کسی ایک کو بھی نہیں چوما۔ اس پر میرے حضور منائٹیڈ ا نے حصف سے کہا:

« مَنُ لَا يَرُحَمُ لَا يُرُحَمُ ال

'' جورهم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔''

صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں میرے حضور مُنَّاثِیَّم کا اس موقع پر اظہار نا پندیدگی یوں بھی ہے۔فرمایا:

''اللہ نے تیرے دل سے محبت و رحمت نکال دی ہے تو میں محمہ تا اللہ کے تیرے دل احساس لوگو! میرے حضور تا اللہ کے ہوئے ہے ذرا احساس کیجیے اس نا گواری لیے ہوئے ہے ذرا احساس کیجیے اس نا گواری کا ہسساور بچوں کے ساتھ محبتوں کا بھی ۔۔۔۔ اے بچو! نتھے حسین ڈٹاٹٹنا کے حوالے ہے تمھارے ساتھ شفقوں کا بھی اور آؤ! گلیوں اور پارکوں میں کھیلنے والے بچو! میں محسین نتھا حسین ڈٹاٹٹنا کھیا ہوا دکھلاؤں ۔۔۔ معلی اور آؤ! گلیوں اور پارکوں میں کھیلنے والے بچو! میں محسین نتھا حسین ڈٹاٹٹنا کھیا ہوا دکھلاؤں ۔۔۔۔ معلوم تا لیکھی کی کتاب کا نام ابن ماجہ ہے۔ چیپٹر کا نام کتناب السندہ ہے۔ ہمارے حضور تا لیکھی کے ایک صحابہ کرام ڈٹاٹٹی اپنے حضور تا لیکھی ہیں۔ حضور تا لیکھی کے ساتھ اس گھر کی طرف روانہ ہوئے جس میں کھانے کی وعوت تھی۔ اچا تک سامنے نظر کے ساتھ اس گھر کی طرف روانہ ہوئے جس میں کھانے کی وعوت تھی۔ اچا تک سامنے نظر

اویے پرے تفور کھا کے ایک کا ایک ک

یڑی تو گل میں نضے حسین بڑائٹ کھیل رہے تھے۔ اللہ کے رسول مٹائیڈ مسب لوگوں کو چھوڑ کر نیز آگے بڑھ گئے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ننھا حسین ٹراٹٹ حضور مٹائیڈ کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ حضور مٹائیڈ ننھے حسین ٹراٹٹ کے پیچھے ہلکے انداز سے بھا گئے رہے اور ننھے حسین ٹراٹٹ کو پکڑ ہی لیا۔ اب حضور مٹائیڈ نا ننے حسین ٹراٹٹ کو پکڑ ہی لیا۔ اب حضور مٹائیڈ نا نے ایک ہاتھ حسین ٹراٹٹ کو پکڑ ہی لیا۔ اب حضور مٹائیڈ کا این ایک ہاتھ حسین ٹراٹٹ کی کھوڑی کے پیچھے رکھا اور حسین ٹراٹٹ کو پوم لیا۔ صحابہ یہ منظر دیکھتے رہے ۔۔۔۔۔۔ اور پھر حضور مٹائیڈ محابہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے:

کو چوم لیا۔ صحابہ بیہ منظر دیکھتے رہے ۔۔۔۔۔۔۔ اور پھر حضور مٹائیڈ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے:

در حسین ٹراٹٹ محمد سے ہے اور میں حسین ٹراٹٹ سے موں (میری دعا ہے) جو حسین ٹراٹٹ سے محبت کرے اور حسین اسباط میں سے سبط حسین ٹراٹٹ سے محبت کرے اور حسین اسباط میں سے سبط (نواسے) ہیں۔'

یاد رہے! سبط کامعنی نواسہ بھی ہے اور قبیلہ بھی۔ اللہ کے رسول مَثَاثِیُّا نے حضرت حسن اور حسین ڈاٹٹھا کو اپنے دو ریحان یعنی پھول اور راحت جان قرار دیا اور نو جوانانِ جنت کا سردار ہونے کی بشارت بھی وی۔

بیارے بچو! آؤان دوعظیم اور بیارے بچوں کے ساتھ حضور تگائیل کی محبت کا ایک اور نظارہ آپ کو کروائیں۔ یہ نظارہ حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ میں ہے۔ حضرت عبداللہ ڈائیل کہتے ہیں کہ میر بابا جان حضرت بریدہ ڈائیل نے مجھے بتلایا کہ ایک بار اللہ کے رسول مُنائیل ہم لوگوں کو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ اس دوران نضے حسن اور حسین ڈائیل آگئے۔ دونوں بچوں نے سرخ قیصیں بہن رکھی تھیں، اٹھکیلیاں کر رہے تھے بھی گرتے تھے۔ (حضور مُنائیل کی جانب جا رہے تھے) حضور مُنائیل نے دیکھا تو گرتے تھے بھی اٹھے تھے۔ (حضور مُنائیل کی جانب جا رہے تھے) حضور مُنائیل کی دیکھا تو منبرے اتر پڑے۔ دونوں بچوں کو تھا ما اور منبر پر لے گئے دہاں دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر یہ لے گئے دہاں دونوں کو آغوش میں لیا اور منبر یہ لیگا ، اللہ نے بچی فرمایا ہے:

رد بے بیرے صنور تھا کے کہا کہ کہا کہ انگاری کے انگاری کے انگاری کا انگاری کے انگاری کے انگاری کے انگاری کے انگا

﴿ أَنَكُما آمُوالُكُمُ وَ أَوْلاَ دُكُمُ فِلْنَكُ ﴾ [الأنفال: ٢٨]
"بلا شبة تمارے مال اور تمارے بچ ایک آ زمائش ہیں۔"
چنانچہ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا (منبر

چنانچہ میں نے ان دونوں کو دیکھا تو صبر نہ کر سکا ( منبر پر خطبہ جاری نہ رکھ سکا)
حضرت عبداللہ بڑائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور سکائی نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔
حضرت ابو ہریرہ بڑائی ننے حسن بڑائی کے ساتھ حضور سکائی کی محبت کا ایک اور منظر
دکھلاتے ہیں۔ بہخاری کتاب البیوع میں ہے۔ بتلاتے ہیں: میں حضور سکائی کے ساتھ
مقا۔ ہم چلے اور بنوقیقاع کے بازار میں جا پنچ جب وہاں سے واپس آئے تو حضور سکائی میں
ازبی بیٹی ) حضرت فاطمہ بڑا کے گھر ہیں تشریف لے گئے۔ آپ سکائی گھر کے صن میں
تشریف فرما ہوئے اور فرمانے گے۔ بچہ کہاں ہے؟ بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ بڑا کسی
مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکیس۔ میں سمجھ گیا کہ یا تو وہ نضے حسن واٹھ کو کپڑے بہنا
مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکیس۔ میں سمجھ گیا کہ یا تو وہ نضے حسن واٹھ کو کپڑے بہنا
مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکیس۔ میں سمجھ گیا کہ یا تو وہ نضے حسن واٹھ کو کپڑے بہنا
طرف آئے۔ آپ سکائی نے سینے سے چمٹا لیا اور چو منے لگ گئے بھر لگے اللہ کے
رسول سکھ یوں دعا کرنے:

'' اے اللہ! حسن بڑائٹیا ہے محبت کر اور جوحسن بڑائٹیا ہے محبت کرے اس سے بھی ا محبت کر''

قارئین کرام! حفرت حسن بڑا ٹھڑا ہے نانامحر م حضور نبی اکرم مُٹاٹیڈ ہے جلیے میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ چنانچے حجے بخاری کتاب الفضائل میں ہے کہ حضرت ابو بکر بڑا ٹھڑا عصر کی نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو کیا ویکھتے ہیں۔ نضے حسن بڑا ٹھڑا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بڑا ٹھڑا نے اٹھایا اور جناب حسن بڑا ٹھڑا کواپنے کندھے پر بٹھا لیا اور جناب حسن بڑا ٹھڑا کواپنے کندھے پر بٹھا لیا اور کہنے گئے:

الدين ير المنظر الله يك المنظمة المنظمة

''حسب دستور ہم مسجد میں بیٹھے ظہر یا عصر کی نماز کے منتظر سے کہ حضور نبی

کریم تالیّنیم تشریف لائے۔ ابوالعاص ڈالٹو کی بیٹی امامہ ڈالٹو کو آپ تالیّنیم اٹھا۔

ہوئے تھے۔ امامہ کی والدہ حضرت نینب ڈالٹو حضور کی صاحبزادی تھی۔ امامہ ڈالٹو اتھا۔

نخمی می بی تھی۔ اللہ کے رسول تالیّنیم نے اسے اپنے کندھے یہ اٹھایا ہوا تھا۔

آپ تالیّنیم مصلے پر کھڑے ہو گئے۔ بیکی آپ کے کندھے پر بی تھی۔ آپ تالیّنیم جب رکوع میں جانے تگتے تو اسے نیچ بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو امامہ ڈالٹو کو اٹھا لیتے۔ آپ تالیّنیم نے اسی طرح نماز مکمل کی اور دوران نماز آپ تالیّنیم نخمی امامہ ڈالٹو کو اٹھا تے اور بھاتے رہے۔''

## الايرير منور الله كالمراكبة المراكبة ال

## بيتاب اور استقبال:

ابو دائود، کتاب الطهاره میں مردی حدیث کے مطابق نضے حسین ولائٹ نے حضور تالیخ کے مطابق نضے حسین ولائٹ نے عرض کی حضور تالیخ کی گود میں پیٹاب کر دیا وہاں موجود محتر مدلبابہ بنت حارث ولائٹ نے عرض کی اے اللہ کے رسول تالیک این کیرا پہن لیں اور یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں تا کہ اسے دھودوں گر حضور اکرم تالیک نے فرمایا: کہ ' بچے کے پیٹاب پر چھینے ماردینا ہی کافی ہے۔'

ابو دائود، کتاب الطهاره میں ہی ہے۔حضرت ام قیس طافئ بتلاتی ہیں کہ وہ اپنے ایک چھوٹے بچے کو حضور مُلِقِیْم کی خدمت میں لائمیں۔ بچے نے ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا۔حضور مُلِقَیْم نے بچے کو گود میں بھا لیا۔ بچے نے حضور مُلِقَیْم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔آپ مُلِقیْم نے یانی منگوایا کپڑوں پر چیڑک دیا اور دھویانہیں۔

قارئین کرام! میرے حضور مُنَافِیُمُ نصح حسین اِنْ اُنْفُ کو گود میں بٹھا رہے ہیں تو اپنی صحابیہ اِنْفُ کے بیچ کو بھی گود میں بٹھا رہے ہیں۔ دونوں بچے پیشاب کرتے ہیں۔ دونوں کے پیشاب کرتے ہیں۔ دونوں کے پیشاب کے ساتھ ایک ہی رویہ اپناتے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت اور قانون ....سب کے لیے ایک جیسا، دلداری ...سب کے لیے ایک جیسی، دلداری ...سب کے لیے ایک جیسی، دلداری ...سب کے لیے ایک جیسی، درمروت .... جی ہاں! سب کے لیے ایک جیسی۔

دودھ پیتے حچوٹے معصوم بچوں کا میرے حضور مُثَاثِیُم کس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ ملاحظہ ہو، ابو داؤ د، کتاب الصلوٰۃ میں میرے حضور مُثَاثِیُم کا فرمان:

'' میرے صحابیو! میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا ارادہ بنآ ہے کہ اسے لمبا کروں گر میں اچا تک بیچ کے رونے کی آ واز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تا کہ بیچ کی مال بے چین نہ ہو۔''

الله الله! میرے حضور مَنْ الله اس قدر نرم دل، بچوں کے ساتھ اس قدر گداز دل کہ بچے کے رونے کی وجہ سے نماز مخضر کر دیتے ہیں۔ اپنے دل کی خواہش کو مال کی بے چینی پر

## الاساير عشور الله الماك الماك

قربان کر دیتے ہیں کہ بچہ روئے گا تو مال بے چین ہو جائے گی۔ جی ہاں! میں کہتا ہوں۔ مال بے چین ہو یا نہ ہو یا معمولی ہو گرمیرے حضور مَنْ النَّیْمَ بے چین ضرور ہو جاتے ہیں۔ مال سے بڑھ کر بے چین ہونے والے تو میرے حضور مَنْ النَّیْمَ ہیں ۔۔۔۔۔۔ لوگو! پھر کیوں نہ ہر صحابی کیے: جب میرے حضور مَنْ النَّیْمَ آواز دیں ۔۔۔۔۔ مال بھی قربان، باپ بھی قربان، جان بھی قربان، حاضر ہوا اے اللہ کے رسول مَنْ النَّمْ اِ

عزیز بچو! میں عرض کروں میرے حضور طابیع کم کوی سے بڑی ہی محبت تھی یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول طابیع مدینہ سے باہر سفر پر جاتے۔ جہادوں پر جاتے اور واپس تشریف لاتے تو صحابہ کرام می گئی اپنے حضور طابیع کے استقبال کے لیے مدینہ شہر سے باہر فکتے تو آپ طابیع کی طبیعت کے رجمان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بچوں کو کرتے ..... صحیح مسلم اور ابوداؤ د، کتاب الجہاد میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رفائن بیان کرتے ہیں کہ نی طابیع جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہم بچوں کے ساتھ آپ طابیع کا بہلے استقبال کیا جاتا۔ بن طابیع کے ساتھ آپ طابیع کا بہلے استقبال کیا جاتا۔ آپ طابیع کا استقبال کیا جاتا۔ جس بچ کے ساتھ آپ طابیع کا استقبال کیا جاتا۔ جس بچ کے ساتھ آپ طابیع کا بہلے استقبال کیا جاتا۔ آپ طابیع استقبال کیا جاتا۔ بن طابیع میں داخل ہوئے تو ای طرح ( نیٹیوں ایک سواری پر ) اپنے آگے بھا لیا بھر ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو ای طرح ( نیٹیوں ایک سواری پرسوار ) ہے۔

پیارے بچو! آج دنیا بھر میں جب کوئی سربراہ مملکت یا اہم شخصیت کا استقبال کیا جاتا ہے تو عموماً ایک یا دو بچوں کے ہاتھوں میں گلدستے پکڑا کر استقبال کیا جاتا ہے۔ دنیانے بیہ انداز میرے حضور مُنافِیْزُ کے صحابہ سے سیکھا ہے۔

## کھانا اور بیجے:

حضرت ابوسلمہ ٹائٹیا کے خاوند احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ میرے حضور ٹائٹیم نے

253 153 Light Ligh

اس بوہ خاتون سے شادی کر لی تا کہ بوہ خاتون کی دلجوئی بھی ہو جائے۔ قربانیاں دینے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ ان کے چاریتیم بچوں، دو بیٹوں اور دو بیٹیوں کی پرورش بھی ہو جائے اور خانہ نبوت کی پاکیزہ چھاؤں تلے تربیت بھی ہو جائے ..... اب دیکھیے ! میرے حضور تا افرائی کیسے تربیت فرماتے ہیں ..... حضرت ام سلمہ والٹی کا بیتیم بچہ جس کا نام عمر ہے۔ وہ ہوش سنجالنے پرخودروایت کرتے ہیں اور بچپن کی یادکوتازہ کرتے ہیں ..... ان کی یاد ابو دائود، کتاب الاطعمه میں بچھ بوں ہے:

" (دسترخوان لگ گیا ہے۔ لوگ بیٹھ گئے ہیں، میں جو ذرا پیچیے تھا) حضور مَالَیْظُم نے مجھے فرمایا: بیٹا میرے قریب آ جاؤ ..... اللہ کا نام لے کر کھانے کا آغاز کرو.....دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔''

ییارے بچو! دیکھا آپ نے میرے اور آپ کے حضور مُلَّوَّمُ کس طرح بیجے کو بیار
سے اپنے قریب کر کے تربیت کرتے ہیں اور کھانے کے آ واب بتلاتے ہیں .....ای طرح
ابن ماجه، ابواب الذبائح میں ایک روایت ہے۔ حضرت ابو ہریہ ڈاٹھُ کہتے ہیں، مجھے
حضرت ابو بکر ڈاٹھُ نے بتلایا کہ ایک بار اللہ کے رسول مُلَّافُمُ نے مجھے اور حضرت عمر ڈاٹھُ سے
کہا۔ آؤ! واقعی ڈاٹھُ کے پاس چلیں (یہ انصاری تھے اور ان کا ایک باغ تھا) چنانچہ چاند کی
چاندنی میں ہم چلے اور باغ میں جا پنچ جناب واقعی ڈاٹھُ د کیصتے ہی کہنے گے: مرحباً و
چاندنی میں ہم چلے اور باغ میں جا پنچ جناب واقعی ڈاٹھُ د کیون سی ذرح کروں )اس پر اللہ
اھلاً۔ پھر چھری کی کی لی اور بکریوں میں گے چکر لگانے (کہون سی ذرح کروں )اس پر اللہ
کے رسول مُلَّافِیُمُ نے فر مایا:

« إِيَّاكَ وَالْحُلُوبَ »

" دوده دين والى بكرى ذريح نه كرنا"

پیارے بچو! حضرت واقفی ڈاٹٹڑ مہمان نوازی کرنے کے لیے بکریوں میں جا کھڑے ہوئے۔ میرے حضور مُٹاٹٹڑ نے خبر دار کیا کہ بکرا میسر نہ ہوکوئی ادر بکری نہ ملے تو دودھ دینے الدياير عاضور الملكا المسائلة المسائلة

والی ذیج نہ کرنا۔ اس لیے کہ دودھ بمری کے بچوں کاحق ہے۔ اور تمھارے بچوں کاحق ہے۔ اور تمھارے بچوں کاحق ہے۔ اور ''رحمۃ اللعالمین'' کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ ان کی تواضع کرتے کرتے۔ مہمان نوازی کرتے ۔ مہمان نوازی کرتے ۔ مہمان نوازی کرتے ۔ مہمان ہوں ہے دودھ میں کمی آ جائے۔ قربان جاؤں ۔۔۔۔ بیوں میرے حضور ناٹی جو انسانوں کے بچوں پر بھی شفیق اور حیوانوں کے بچوں کے لیے بھی شفیق۔

﴿ وَمَا آرْسَلُنُكَ إِلَّارَحْمَةً لِّلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]

''ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

## بیچے کے ساتھ حضور مَثَاثِیَا کی دل لگی:

ابو داؤد، کتاب الا دب میں ہے (حضور مَنَائِیْلُم کے خادم) حضرت انس مُناٹِئُ بتاتے ہیں اللہ کے رسول مَنائِیْلُم ہمارے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے..... میرا ایک چھوٹا بھائی جس کی کنیت'' ابوعمیر''تھی۔اس نے ایک چڑیا رکھی ہوئی تھی جس سے وہ کھیلا کرتا تھا (اس چڑیا کو بی میں نغیر کہتے تھے ) چنانچہ وہ چڑیا مرگئ ۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک روز جب اللہ کے رسول مَنائِلُم ہمارے گھر آئے تو ابوعمیر رہائی کو غمناک دیکھا اس پر آپ مَنائِلُم نے ہم سے بوچھا کہ ابوعمیر رہائی کو خوش کرنے کے لیے اسے ) کہنے لگہ :
رسول مَنائِلُم (ابوعمیر رہائی کو خوش کرنے کے لیے اسے ) کہنے لگے:

''اے ابوعمیر! کیا کر گئی تیری نغیر۔''

پیارے بچو! اس طرح سے اللہ کے رسول مَالَّیْاً بچوں کے ساتھ محبت و پیار کیا کرتے تھے۔ان کا ول بہلاتے تھے۔

الغرض! میرے حضور مُنَافِیْلِ بچوں پر اس قدر شفیق تھے کہ بچوں ہے اگر کوئی ایسا جرم ہو جائے جو سخت سزالیعنی حد کو پہنچ جائے تو بچ کا موّا خذہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ مُنافِیْلُم کے فرمان کے مطابق جن میں قتم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے ان میں بچہ بھی شامل ہے حتیٰ کہ وہ بڑا ہو جائے .....صدقے اور قربان ایسے پیارے حضور مُنَافِیْلِم پر جو نضے منصے بچوں

## الدي مراضور الكاري المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المس

کے حقوق کی پاسبانی بھی بتا گئے اور محبت وشفقت کے انداز بھی سکھلا گئے۔

## ننصے ابراہیم پرحضور مَالَیْمُ کے آنسو:

الله نے میرے حضور مُنْ الله کو چار بیٹے دیے چاروں بی بجیبن میں فوت ہوگئے۔ چوتھا بیٹا جن کا ذکر ہم کرنے گئے ہیں۔ صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے حضرت انس وَاللّٰهُ بِلا تے ہیں (ایک صبح ) الله کے رسول مُنْ اللّٰهِ نے صحابہ کو بتلایا کہ رات کو میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے اپنے باپ (حضرت ابراہیم مُلیُّا) کے نام پراس کا نام ابراہیم وُلاً کُنا میں کہا ہے۔ کھا ہے۔

( کچھ عرصہ بعد حضور مُلَّيَّةً کے فرزند بیار ہو گئے )۔ حضرت انس بھائی بتلاتے ہیں اللہ کے رسول مُلَّیُّ بتلاتے ہیں اللہ کے رسول مُلَّیْ ہے منظر دکھی کے رسول مُلَّیْ ہے سینے سے چمٹالیا میں دکھی رہا تھا، بچہ اپنا سانس چھوڑ رہا ہے۔ یہ منظر دکھی کر حضور مُلَّیْ ہی آ تکھوں سے چھم چھم آ نسو گرنے گئے اور فرمایا: "آ تکھیں رو رہی ہیں، ول عُملین ہے۔ مگر ہم زبان سے جملہ وہی نکالیں گے جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے۔ باقی اللہ کی قسم! اے ابراہیم بھائی ایری وجہ سے ہم عُملین بہت ہوئے ہیں۔ "

ای طرح ابن ماجه ابواب الجنائر ..... میں مروی روایت کے مطابق اللہ کے رسول ناٹین کی بیٹی حضرت زینب ٹاٹھ کا دودھ بیتا بچہ جب فوت ہونے لگا تو بیٹی نے حضور ناٹین کی طرف پیغام ہمیجا۔ آپ ناٹین کے بیغام لانے والے کو کہلا بھیجا کہ بیٹی کو کہو:

« لِلّٰهِ مَا اَحَٰذَ وَلَهُ مَا اَعُظٰی وَ کُلُّ شَیءٍ عِنْدَهُ اِلٰی اَجَلٍ مُسَمَّی فَلُتَصُبرُ وَلُتَحْتَسِب »

"الله بى كا تقا جواس نے لے ليا اور جوعطا كيا تھا تو وہ بھى اسى كا بى تھا۔الله كے بال ہر چيز كا ايك نائم مقرر ہے لہذا صبر كرواور ثواب كى اميد ركھو۔"
دوبارہ بينى كا پيغام ملنے پر آپ مَن يُرِعُمْ تشريف لے گئے۔حضرت اسامہ والله كہتے ہيں

لدياير عضور تقاليك المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المس

میں بھی حضور نگائی کے ہمراہ تھا۔ حضرت معاذ بن جبل ڈاٹی ، حضرت ابی بن کعب ڈاٹی اور حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹی بھی ساتھ تھے۔ جب ہم گھر پہنچ تو بچ کو حضور نگائی کی خدمت میں لایا گیا۔ جان سینے میں تھی آخری ٹائم تھا۔ حضور نگائی منظر دیکھ کررو پڑے۔ حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹی نے تبجب کرتے ہوئے حضور نگائی کی سبب پوچھا تو حضرت عبادہ بن صامت ڈاٹی نے تبجب کرتے ہوئے حضور نگائی کی سبب پوچھا تو آب نگائی نے فرمایا:

لوگو! غور كرنا ايك منظركشي كرنے لگا هول ..... آم كا درخت ديكھنے والا اس وقت ہوتا جب وہ سرخ رنگ کے آموں سے لدا پھندا ہوتا ہے۔ مسمی ، چیری، خوبانی اور کھجور وغیرہ کے درخت اسی وقت پر بہار، خوبصورت نظارہ دیتے ہیں جب پھل اپنی بہار دے رہا ہوتا ہے۔ جب پیل جمر جاتا ہے تو درخت کا حال بھی بے حال ہو جاتا ہے .... یاد رکھے! یج مال کے دل کا کھل ہوتے ہیں۔ باپ کے دل کا ثمر ہوتے ہیں۔ جب یہ کھل ٹوٹ جاتا ہے تو ماں باپ کی بہارختم ہو جاتی ہے۔خزاں کا موسم چھا جاتا ہے ..... تر مذی ، کتاب البخائز میں ہے۔حضرت ابوموی اشعری والتا کہتے ہیں .....حضور نبی اکرم مَالِیمٌ بتلاتے ہیں: " جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے ( فرشتے روح لے کر اللہ کے سامنے جاتے ہیں ) تو اللہ تعالی اینے فرشتوں سے پوچھتا ہے۔تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کوقبض کر لیا؟ تم اس (بندے اور بندی ) کے دل کا کھل تو ژ لائے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں: جی ہاں! اللہ یوچھتے ہیں، پھرمیرے بندے نے کیا كما؟ فرشة كيت بير الله! اس في الحمد للدكها الله وانا اليه راجعون ـ پڑھا۔اللہ حکم دیتے ہیں،میرے بندے کے لیے جنت میں محل بنا دواوراس یہ

الديام عنور الله المام ا

مختى لگا كرلكھ دو'' بيت الحمد''

لوگو! دیھو! میرے حضور ظافیم کی اپنے بچوں اور سب بچوں کے ساتھ محبتیں، صحابہ کہتے ہیں، حضور ظافیم اپنے بیوی بچوں پر حد درجہ مہر بان اور شفیق تھے۔ جی ہاں! حضور ظافیم ان پر شفیق تھے اور اولا د کے ساتھ ماں باپ کی محبتوں کا جو نقشہ تھنج کے۔ اس پر شفیق تھے اور اولا د کے ساتھ ماں باپ کی محبتوں کا جو نقشہ تھنج میں کے۔ رب کے دربار کا جو منظر میرے حضور ظافیم بتلا گئے .....صدقے اور واری اس زبان مبارک سے نکلی ہوئی اس گفتار پر جے دکھی ماں باپ قیامت تک پڑھتے رہیں گے اور صبر و سکون کی نعمت یا کرمیرے حضور ظافیم پر صلاة وسلام پڑھتے رہیں گے۔

## باپ كى خوشى ميں رب كى خوش:

جب باپ اپنی اولاد کے ساتھ یول محبت کرتا ہے اور اللہ اسے بلند مقامات کی نوید ساتا ہے تو اولاد کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر انھول نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں کوتا ہی کی تو اللہ کے غصہ وغضب سے ایسا بیٹا اور بیٹی نے نہیں سکیں گے چنانچہ تر مذی، کتاب اللہ کے غصہ وغضب کے رسول مَالیّظِ اولاد کوخبردار کرتے ہوئے بتلاتے ہیں:

« رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الُوَالِدِ وَسَحَطُ الرَّبِّ فِى سَحَطِ الُوَالِدِ » "رب كريم كى خوشى باپ كى خوشى ميں ہے ....اى طرح رب كريم كا غضب باپ كغضب ميں ہے۔"

الله الله! باپ اپنے بیٹے سے خوش ہو گیا تو الله بھی خوش ہو گیا اور اگر باپ بیٹے یا بیٹی پر غصہ میں آ گیا۔ ان کی حرکتوں پر پریشان ہو گیا۔ ان کی بد عادتوں پر فکر و اندیشے میں مبتلا ہو کرغضبناک ہو نے لگ گیا تو الله غضبناک ہو گیا۔

اے بیٹے اور بیٹی ! یاد رکھ اگر تیرا باپ اس قدر ناراض ہو گیا اور تو نے اس حد تک اپنے والد کوستا ڈالا کہ اس کے منہ سے تیرے لیے بد دعا نکل گئ تو تیری دنیا بھی اندھر ہوگئ، تیری

### 

آخرت بھی نباہ ہو گئی .... سن لے میرے اور اپنے حضور مُن الله کا انتباه .... ترمذی، کتاب البر میں ہے۔حضرت ابو ہریرہ والن اللہ میں ،حضور مُن الله کا نتباہ ...

" تین دعائیں ایسی بیں جن کو الله قبول کرتا ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ .... مظلوم کی فریاد، مسافر کی رکار " وَ دَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ" "داورا پی اولاد کے خلاف باپ کی بدرعا۔ "

اے بیٹے اور بیٹی اس .....اگرتم نے اپنے باپ کوراضی کرلیا، اپنا کردار ایبا اچھا بنالیا کہ باپ کی آئھوں کو شنڈا کر دیا اور باپ کی زبان سے تیرے لیے دعا کیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ رات کے اندھیروں میں وہ روروکر تمھاری بہتری کے لیے رب سے مانگنے لگا تو تب تم کامیاب ہو گئے ..... جنت کے دروازے کے مالک بن گئے۔ ابن ماجہ، کتاب الطلاق میں ہے۔حضور مُالیّٰیُم نے فرمایا:

« اَلُوَالِدُ اَو سَطُ اَبُوَابُ الْحَنَّةُ »

''باپ جنت کا درمیانی دروازه ہے۔''

میرے حضور مُثَاثِثُمُ نے مزید فرمایا:

"اب (تمهاری مرضی ہے) اپنے والدین کا خیال رکھویا نہ رکھو۔" تر مذی، کتاب البر میں حضور مُناتیکا کے الفاظ اس طرح ہیں:

« فَإِنُ شِئْتَ فَاضِعُ ذلِكَ الْبَابَ أوِ احْفَظُهُ »

چاہو تو اس درواز ہے کو ضائع کر دواور چاہوتو اس کی حفاظت کرلو۔

الله الله! میرے حضور ظُلْقُلُ کے والد محرّم اس دنیا سے اس وقت چلے گئے، جب میرے حضور ظُلْقُلُ اپ چلوک سے میرے حضور ظُلْقُلُ اپ چلوک سے میرے حضور ظُلْقُلُ اپ چلوک سے بناہ محبت کیا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب سے، اور حضرت حمزہ ڈُلُٹُو سے مساور پھر ایک ہی چلا جان رہ گئے یہ حضرت عباس ڈلٹو تھے۔ ترمذی، کتاب المناقب میں ہے ایک ہی چلا جان رہ گئے یہ حضرت عباس ڈلٹو تھے۔ ترمذی، کتاب المناقب میں ہے

الدير ير ير يونور الله يك المحالية المح

حضور مَثَاثِيمٌ نے فرمایا:

اے بیٹے اور بیٹی! چیا کا بلند جو مقام ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ تیرے باپ کا بھائی ہے ..... یادر کھ! باپ کا تو دوست بھی بڑا اونجا مقام رکھتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب البروالصله والادب مين ب، حفرت فاروق أعظم جناب عمر دلافؤ كے بيٹے حضرت کہ جب اون کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے پر بیٹھ جاتے .... سر پر عمامہ بھی باندھتے تھے۔ ایک بارابیا ہوا کہ ایک روز وہ گدھے پر جا رہے تھے کہ رائے میں آھیں ایک دیباتی مل گیا۔ حضرت عبد الله بن عمر وانتهانے اس سے پوچھا تو فلال کا بیٹا ہے اور فلال كا يوتا ہے؟ اس نے كہا: بالكل! حضرت عبدالله بن عمر والله ن اپنا كدها اس ك حوالے کر دیا۔ اسے کہا: اس برسوار ہو جا اور اپنا عمامہ بھی اسے دے دیا اور کہا اسے بھی سرید باندھ لیجے! ہمراہی ساتھیوں نے کہا ..... ہے آپ نے کیا کیا ؟ گدھا بھی دے دیا کہ جس یہ راحت وتفریح کرلیا کرتے تھے۔ اور پگڑی بھی وے دی جوسر یہ باندھتے تھے، اس پر حضرت عبدالله بن عمر والنفيان كها- ميس في الله كرسول تلييم كوفرمات موس ساب: " نکیوں میں سب سے بڑی ایک نیکی یہ ہے کہ جب باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اینے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔''

حضرت عبد الله بن عمر والنَّجُهُ كہنے لگے ميرے دوستو! يہ جو ديہاتی تھا يہ ميرے والدمحتر م حضرت عمر ٹنالنَّخُهُ كا دوست تھا۔

اے بیٹے اور بیٹی! تیرے تو باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کا بڑا مقام ہے۔ باپ اور ماں کا کیا ہو گا؟ اپنی حیثیت بہجان، میرے حضور ٹاٹیٹے کا فرمان دیکھ۔ ابو داؤد،

#### ردے میرے صفور کا لمارے کے ایک ایک کا ایک کا

كتاب الاجاره ميس ب-حضور نبي كريم تَالِيًا في فرمايا:

'' انتہائی پاکیزہ مال جوانسان کھاتا ہے وہی ہے جواس کی کمائی کا ہو (یادرہے) انسان کی اولا داس کی اپنی کمائی ہی ہے۔''

الله الله! جیٹے کواس کے باپ کی کمائی قرار دیا، میرے حضور ٹاٹٹیٹم نے اور اس حدیث کو امام ابو داؤد، کتاب الا جارہ میں لائے ہیں، یعنی اجرتوں اور مز دوریوں کا حپییڑ۔

اے باپ بن جانے والے! اب تو بھی بٹلا کہ تو اپنی اولا دکی دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتا رہا۔ بتلا اس کی آخرت کے لیے بھی کچھ کیا؟ اسے دین پڑھایا، قرآن ترجے سے سکھلایا۔ حدیث اور بیارے مصطفی مُنَالِیًا کی سیرت سے آگاہ کیا، نمازی بنایا؟ اگر تو نے ایسا کیا تو پھر تو ایسا باپ ہے جو بڑا خوش قسمت ہے۔ اللہ اللہ! تیرے مقدروں کے کیا کہنے ؟ ۔۔۔۔ اس وقت کو یاد کر جب تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ فوت ہوگیا ہے، جنت میں جا پہنچا ہے، وہاں بھی بھی بوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ۔۔۔۔ بیرے حضور مُنَالِقُمُ فرماتے ہیں، سن خراغور سے ابن ما جہ، ابواب الادب میں ہے:

''جنت میں ایک آ دمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے۔ یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے، تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے جو انھوں نے تیرے لیے کیا۔''

یورپ کے لوگو! تم اپنا معاشرہ بھی دیکھواور میرے حضور مُلَیِّمُ کے امتیوں کا معاشرہ بھی دیکھو۔۔۔۔۔ یہاں آپس میں جو مجبیں ہیں، الفتیں ہیں، بیسب میرے حضور مُلَیُّمُ کی وجہ سے ہیں۔۔ ذرا سوچو! ایسے پیارے حضور مُلَیُّمُ کے خاکے ہیں۔۔۔۔۔ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے ہیں۔ ذرا سوچو! ایسے پیارے حضور مُلَیُّمُ کے خاک ہناتے ہو جواپی سنتوں کے ذریعے ہرانسان کے گھرکو ہنتا مسکرا تا گاشن بنانا چاہتے ہیں؟



# ایک انسان کاقتل ساری انسانیت کاقتل

## انسان اوراس کی جان:

سی انسان کاقتل اتنا بڑا جرم ہے کہ تصور سے باہر ہے میرے حضور سُلَیْمُ پر جو قرآن نازل ہوااس میں واضح کر دیا گیا کہ جس شخص نے کسی ایک انسان کوقل کیا: ﴿ فَکَالَیْمَا قَتَلَ النّاسَ جَیْفًا ﴿ وَمَنْ آخیاهَا فَکَالَیّاً آخیاالتّاسَ جَمِیْعًا ﴾

[ المائدة : ٣٢ ]

"تواس نے گویا ساری انسانیت کاقتل کر دیا اور جس نے کسی ایک جان کو (ناحق قتل مونے یا ڈوب اور جل کر مرنے ہے ) بچالیا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ بچالیا۔"

لوگو! میرے حضور مُنْاتِیْم کو وی کے ذریعے جو پیغام ملا اسے ملاحظہ کرو۔ اس پیغام میں مسلمان کی بات نہیں۔ انسان کی بات ہے۔ وہ انسان یہودی ہویا عیسائی، مجوی ہویا ہندو، بدهست ہویا سکھ .....اس کا ناحق قتل پوری انسانیت کاقتل ہے اور اگر وہ ڈوب رہا ہے یا کسی آگ میں جل رہا ہے۔ یا کوئی اسے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے بچانا، اس کی زندگی کا تحفظ کرنا پوری انسانیت کا تحفظ ہے۔

الله الله! بيہ ہے اسلام جو انسانيت كا ہمدرد ہے۔ وہ ہر انسان كو انسانيت قرار ديتا ہے۔ اور كيوں نه قرار دے كه سارے انسانوں كا آغاز ايك ہى انسان سے ہوا تھا۔ ملاحظہ ہو،

### الدين يراح معنور الله المالية

میرے حضور طَالِیْکِمُ کی طرف آنے والا پیغام تمام انسانیت کے نام، فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ وَٱلْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوْا التَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْفَكُمُ اللهِ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣]

"اے تمام انسانو! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے سمصیں قو موں اور قبیلوں کی شکل محض اس لیے دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو، باقی حقیقت یہی ہے کہ تم انسانوں میں اللہ کے ہاں عزت دار وہی ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ سب پچھ جانے والا سب خبر رکھنے والا ہے۔ ''

میرے حضور طَالِیْم پر آئے ہوئے پیغام نے واضح کر دیا کہ عزت برادری میں نہیں،
رنگ میں نہیں، زبان میں نہیں اور کسی نسل ہے متعلق ہونے میں نہیں ....عزت اللہ ہے
وابستہ ہونے میں ہے۔ ہاں! اللہ کے ساتھ وابستگی کے بعد بیاللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے
رنگ گورا دے دیا یا اور کوئی نعمت عطا فرما دی ..... تو اس نعمت کو بنیاد بنا کر انسانوں کی ورجہ
بندی نری جہالت اور کمینگی ہے .... یہ تو محض اللہ کے نشانات ہیں، ملاحظہ ہو میرے
حضور طالیم یاللہ کا نازل شدہ ایک اور پیغام:

﴿ وَمِنَ الْمِيهِ خَلْقُ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْمِينَتِكُمْ وَٱلْوَائِكُمُ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِلْعُلِمِينَ ﴾ [ الروم: ٢٢]

"کائنات کی تخلیق بھی اللہ کے نشانات میں سے ایک نشانی ہے۔ (اے انسانو!)
تمھاری زبانوں (عربی، انگریزی، اردو، فرانسیسی، پینی، چینی، جرمن، روسی، جاپانی،
ہندی وغیرہ) کا مختلف ہونا اور تمھارے رنگوں (گورا، کالا، گندی، سرخ وغیرہ) کا
مختلف ہونا بھی اللہ کے نشانات میں سے نشانات ہیں۔ بلاشبہ ان اختلافات میں
(محقق اور ریسرچ ) علماء کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔"

الدين مر عنور الله ي المحالي المحالية ا

اے اقوام عالم کے لوگو! دیکھو ......میرے حضور سُلُونِمُ پر جوقر آن نازل ہوا اس کا پیغام کس قدر عائمگیر (International) اور آفاق گیر (Universal) ہے کہ اس میں جب انسان کی زندگی کی قدر بتلائی گئی ہے تو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ انسانی زندگی کی یہ قدر، اہمیت اور قیمت اس لیے ہے کہ سارے انسان ایک ہیں۔ ان کا رب ایک، ان کا باپ ایک ہے، ان کی ماں ایک ہے، یہ زمین جو ان کا وطن ہے یہ ایک ہے، جس سورج سے حرارت لیت بیں وہ ایک ہے، جس چاند کی شختری کرنوں سے مستفید ہوتے ہیں وہ ایک ہے۔ جس ہوا میں سب سانس لیتے ہیں وہ ایک ہے۔ جو پانی پیتے ہیں وہ بھی ایک ہے ..... اقوام عالم کے میں سب سانس لیتے ہیں وہ ایک ہے۔ جو پانی پیتے ہیں وہ بھی ایک ہے ..... اقوام عالم کے سر قدر آن ہے، اس قر آن کا جو آغاز ہے وہ کس قدر آفاق ہے :

### ﴿ ٱلْحَبْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴾

''سب تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔'' ای طرح قرآن کی جوآخری سورت ہے اس کی پہلی آیت یوں ہے: ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَتِ النّالِينِ ﴾

''میرے نبی کہددو! میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔''

اے اقوام عالم کے لوگو! دیکھواس کتاب کو جو پیغام بن کر انسانیت کے لیے آئی، اس
کا آغاز بھی عالمگیر اور اختتام بھی عالمگیر ...... چنانچہ اس کتاب میں انسان کی زندگی کے
حوالے سے جو پیغام آیا وہ بھی عالمگیر کہ کسی انسان کافتل پوری انسانیت کافتل ہے اور کسی بھی
انسان کی زندگی کا تحفظ پوری انسانیت کا تحفظ ہے۔

اے خاکے بنانے والو! دیکھو .....قرآن کا دیا ہوا عالمگیر نظارہ، پوری انسانیت کے تحفظ کا منظر ..... اور بید منظر دکھلا گئے ہیں میرے حضور جناب محمد کریم تالیقی ..... پھر کیوں نا زبان بے ساختہ بولے:

## الدياير المغرر الكالي المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

انسانیت کا ہمدرد..... محد ،محد ،محمد منافقا۔

## دنیا کی بربادی اورمسلمان کافتل:

تمام انبانوں میں مسلمان وہ انبان ہے جوانبانیت کی سلامتی کاعلمبردارہے۔اس لیے کہ اسلام کامعنی سلامتی ہے۔ اور اس سے مسلم یا مسلمان ہے جو دنیا بھر کے انبانوں کے لیے سلامتی کاسمبل ہے۔ جبکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ اس قدر سلامتی کاعلمبردار اور خواہش مند ہوتا ہے کہ جب بھی اسے ملتا ہے تو '' السلام علیم'' کہہ کر اپنی طرف سے اسے سلامتی کی دعا ہی نہیں سلامتی کی صاحت بھی دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جب نماز کے آخری حصے تشہد میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے :

( اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ »

''ہم پر بھی سلامتی ہواوراللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔''

الله كرسول مُلَافِيم البين صحاب كو مخاطب كرك بتلات مين كه جب تم يه جمله بولت مو

تو ہروہ بندہ جوآ سان میں ہو یا زمین پراسے بیسلام پنچ گا۔[بخاری، کتاب الأذان]

ابو داؤد، کتاب الصلوة میں ہے کہ تمھاری سلامتی کی بیدعا آسان وزمین اور ان کے درمیان سب نیک بندوں کے لیے ہوگی۔

### 

یاد رہے! کوئی مسلمان جب کسی مسلمان کی سلامتی کے حصار کو توڑنے کا ارادہ کرتا ہے۔ پھر عمل کرتے ہوئے اسے قل بھی کر ڈالٹا ہے تو پھر قاتل کے لیے اللہ بھی اپنا فیصلہ صادر فرماتا ہے، ارشاو فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَقَتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَجُزَاؤُهُ جَهَلَّمُ لِحَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْكِ وَلَعْنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَالًا عَظِيْهًا ﴾ [النساء: ٩٣]

لوگو! میرے حضور عُلَیْمُ کا پیروکار تو کسی مسلمان کوقل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکت .....
میرے حضور عُلیْمُ کے پیروکار کے لیے جو راہنما کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آ دم علیہ کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ہابیل تھا دوسرے کا قابیل تھا۔
قابیل نے آ دم علیہ کے دو بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا نام ہابیل تھا دوسرے کا قابیل تھا۔
قابیل نے آپنے نیک سیرت بھائی ہابیل کوقل کرنے کا پروگرام بنایا تو جناب ہابیل نے جو کہا اللہ نے قابیل نے جو کہا اللہ نے قیامت تک کے لیے نیک سیرت لوگوں کے لیے اس کا بول ایک نمونہ بنا دیا۔ فرمایا:
﴿ لَیْنَ بَسَطْتَ اِنَّ بِیَکُ لِتَقْتُلُونَ مِنَ آمَا بِبَاسِطِ یَسِی اِلیّاکَ لِآفَتُلُکُ اِنِّ آخَاکُ الله کا ایک نمونہ بنا دیا۔ فرمایا:

ریج الْعَلَمْ فِیْنَ ﴿ اِلْمَالُونَ مِنْ آ اَوْلِیْکُ وَ اِلْمِیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمِیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمِیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِللّٰمُ وَیْ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُونِ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْرِونَ مِیْ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ و اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَیْکُ وَالْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَالْمُیْکُ و اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَالْمُیْکُونُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَ اِلْمُیْکُ وَیْکُ وَالْمُیْکُ وَالْمُیْکُونُ وَالْمُیْکُ وَالْمُیْکُ وَالْمُیْکُ وَالْمُیْکُ وَالْمُیْکُونُ وَالْمُیْکُ وَالْمُ

"اگرتونے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دے تو (یاد رکھنا) میں اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ تو مجھے قتل کر دوں۔ مجھے تو اللہ سے ڈرلگتا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اگر بازنہیں آتا تو میرا پردگرام تو آخر کاریبی ہے کہ تو (مجھے قتل کر کے) میرے گناہوں کا بوجھ تو تجھے بہر صورت گناہوں کا بوجھ تو تجھے بہر صورت

الدياير عضور كالماك كالماك المنظمة الم

اٹھانا ہی ہے اور جہنم والوں میں سے ہوجائے اور ظالموں کی سزا بہر حال یہی ہے۔''
اللہ اللہ! ثابت ہوا جس مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ مسلمان کے ہاتھوں قتل
ہوجائے گا مگر خود قاتل نہیں بنے گا.....اس لیے کو تل کا جرم اور سزا دل ہلا دینے والی ہے۔
قار کین کرام! اس جرم کی سزاسے تو آپ آگاہ ہو چکے۔ آیے! اس کی مزید تکین سے
بھی آگاہ ہو جائے!

ترمذی، کتاب الدیات میں ہے، الله کے رسول مُلَيْرُم في فرمايا:

« لَزَوَ الُ الدُّنُيَا آهُوَ ثُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتُلِ رَجُلٍ مُسُلِمٍ »

"أكك مسلمان كوقل كى نسبت سارى دنيا كا زوال الله كے سامنے معمولى بات \_\_\_\_ " \_\_\_\_"

نسائى، كتاب تحريم الدم مين الله كرسول مَاليُّم كالفاظ يول بين:

« وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَقَتُلُ مُؤْمِنِ اَعُظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا »

"اس الله كى قتم، جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے! ايك مومن كاقل سارى دنيا

کے زوال سے بڑھ کرعظیم حادثہ ہے۔''

ترندى، كتاب الديات ميل مؤمن كوقل برالله ك رسول مَنْ في الديات ميل موردار فرمات مين:

﴿ لَوُ اَنَّ اَهُلَ السَّمَآءِ وَ اَهُلَ الْاَرُضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَاكَبَّهُمُ

اللَّهُ فِي النَّارِ »

''اگر آسان اور زمین کے سارے لوگ کسی مومن کا خون بہانے میں باہم اسمے ہو جائیں تو اللہ ان سب کواوند ھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔''

صحیح مسلم، کتاب الا بمان میں باللہ کے رسول اللظ فے فرمایا:

"مَنُ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا"

الدي ير ير صفور الكافيات المستحدد المست

''جس نے ہم پر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔''

لینی جوکلمه پڑھنے والوں پر اسلحہ اٹھا لے اس کا امت محمد مُثَاثِیُمُ سے کوئی تعلق نہیں۔

الله كے رسول مَنْ اللَّهُم نے بيدالفاظ بھى ارشاد فرمائے:

( مَنُ سَلَّ عَلَيُنَا السَّيُفَ فَلَيُسَ مِنَّا » [مسلم، كتاب الإيمان]

''جو محض تلوار فکال کرہم پراہرائے وہ ہم میں سے نہیں۔''

## مومن کوخراش بھی نہ آئے:

مسلم، کتاب البزمیں ہے، حضرت جابر ڈلٹٹؤ بتلاتے ہیں کہ ایک شخص تیر لے کرمسجد سے گزرا تو اللہ کے رسول مُگٹٹی نے اسے حکم دیا ،ان کے سرے ( War Heads ) پکڑ کر رکھ!

« كَيُلاَ تَخُدِشُ مُسُلِمًا »

« کہیں کسی مسلمان کوخراش ند آجائے۔"

بخاری، مسلم اور ابوداؤد کے کتاب الجہاد میں ہے کہ ( اس کے بعد ) اللہ کے رسول نظافیظ نے تھم جاری فرمایا کہ جو محص جاری مسجد میں سے گزرتا چلے اور اس کے پاس تیر ہوں تو وہ " یَأْخُذَ بِنُصُولِهَا " ان کے وار ہیڈز کو پکڑ کرر کھے۔ این مٹھی میں تھام کرر کھے تا کہ کہیں کسی مسلمان کولگ نہ جا کیں۔

ابو داؤد، كتاب الجبهاد اور ترندى، كتاب الفتن ميس هي " الله ك رسول مَثَالِيَّا في الله عَلَيْمَ منع فر مايا كه كوئي شخص نَتَى تكوار كولهرائ - "

قارئین کرام! کسی مسلمان کوفل کرنا تو بہت دورکی بات ہے، میرے اور آپ کے پیارے حضور مالی ہی تا ہیں است کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ تلوارکی نوک یا تیر کا آخری سرا جو لو ہے کا بنا ہوا ہوتا ہے اور تیز ہوتا ہے اس کی نوک کسی مسلمان کو چھھ جائے یا خراش ڈال جائے ۔۔۔۔۔ اور یا در کھے! جوکوئی کسی ہتھیار ہے تلوار یا چھری وغیرہ سے کسی مسلمان کو ڈرائے

#### رويه مير سر صفور الملاكي كالمراكية المراكية المر

تو اس كاكتنا برا گناه ہے ملاحظہ ہو! حضرت ابو ہريره رُقَالِمُنَا بتلاتے بيں، جناب حضور نبی كريم مَالِيْنَا نے فرمایا:

( مَنُ أَشَارَ إِلَى آخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَ إِنْ
 كَانَ آخَاهُ لِابِيهِ وَ أُمِّهِ »

" جو شخص اپنے بھائی کولوہے کے کسی ہتھیار سے ڈرائے فرشتے اس پراس وقت تک لعنت کرتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔ اگر چہ (ڈرایا جانے والا )اس کے باپ اور ماں کی طرف سے سگا بھائی ہو۔"

[مسلم، كتاب البروالصلة والادب ]

مسلم، کتاب البرمیں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی مُنَّاثِیْراً نے فرمایا:

"مم میں سے کوئی اپنے اسلحہ کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے، تم
میں سے کوئی ایک جو ایسا کرے اسے کیا معلوم کہ اس کی اس حرکت کو شیطان

دُمگا دے (اسلحہ کام کر جائے بھائی قتل ہو جائے) اور بیہ جہنم کے گڑھے میں جا
گرے۔''

جی ہاں! یہ ہے مومن کی جان کی عزت وحرمت اور قدر و قیمت کہ جس کے بارے میں کسی نداق وغیرہ کی کوئی گئجائش نہیں۔حرمت مومن کا یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں نداق کرنے پر بھی سخت ترین وعیدیں ہیں اور فرشتوں کی پھٹکاریں برتی ہیں۔قربان اپنے ایسے حضور سُلِیُّوْلُم پر جوعز توں اور حرمتوں کے لازوال اور خبرواری کے ایسے لال نشان چھوڑ گئے کہ جنسیں کراس کرنے کے بعد ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ دنیا کی خرابی ہے اور آخرت کی بربادی ہے۔

### حوصله اور برداشت:

آ راء کے اختلافات پر باہم سیاس اور ندہبی قتل کرنے والو! آؤ ..... میں آپ حضرات کو اپنے حضور مَثَاثِیَا کا اسوہ دکھلاؤں۔ ور المام الم

ابودائود، کتاب الطهاره میں ہے، حضرت ابوسعید خدری بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ دوسحانی ایک سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ ان کے پاس پانی نہ تفا۔ انصول نے پاک مٹی سے تیم کر کے نماز ادا کر لی۔ اس کے بعد نماز کا وقت باتی تفا کہ انھیں پانی مل گیا۔ اب ان میں سے ایک نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی جبکہ دوسرے نے نماز نہیں دہرائی۔ جب یہ دونوں واپس آئے تو اللہ کے رسول مُلَّقِیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مُلَّالًا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مُلَالِیم کے سامنے دونوں نے اپنا اپنا طرزِ عمل رکھا۔ وہ صحابی جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تھا آپ مُلِیم نے اس سے فرمایا: تم نے سنت پرعمل کیا اور تمھارے لیے تمھاری نماز کا فرمایا:

« لَكَ الْاَجُرُ مَرَّ تَيُنِ »

'' تیرے لے دواجر ہیں۔''

قارئین کرام! بہ ہے رائے کا اختلاف جس کی میرے حضور ناٹی کے فدر کی ہے ..... ہمیں بھی رائے کے اختلاف کو برداشت کرنا ہوگا ۔... دوسرے کے موقف کوسننا ہوگا فوراً فوراً فوراً فوراً فوراً کو سنگ باری سے پر ہیز کرنا ہوگا۔ میرے حضور سکاٹی ہم ایک کاموقف کس طرح سنا کرتے تھے، آیے ملاحظہ کریں:

ابو دائود، كتاب الصلوة مين ب، حضرت الى بن كعب والني بان فرمات بين كه المحصلوم الكي تحص ( الله ك رسول من الكي تحص ( الله ك رسول من الكي تحص الله ك كاله الله ك كاله الله كالله كالله

'' (آپ اپنا گھر مجد کے قریب بنا لیس یا پھر ) ایک گدھا خرید لیس تا کہ گرمی اور اندھیرے میں اس پیسوار ہو کرمسجد میں چلے جایا کریں ۔۔۔۔۔اس پر وہ صحابی کہنے گئے۔ مجھے یہ بات پہند نہیں کہ میرا گھر مبحد کے قریب ہو۔ اس کی یہ بات اللہ کے رسول طافیا کو بتلائی ایپ بیند نہیں کہ میرا گھر مبحد کے قریب ہو۔ اس کی یہ بات اللہ کے رسول طافیا کو بتلائی (کہ یہ کیسا مسلمان ہے جو مسجد کے قرب کو ناپند کرتا ہے؟ ) حضور طافیا نے اس کو (بلایا) اور پوچھا تو اس نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول طافیا ! میری نیت یہ ہے کہ میرا مسجد میں آنا اور یہاں ہے گھر واپس جانا سب ہی لکھا جائے تو آپ طافیا نے یہ س کر فرمایا:

داللہ نے تجھے سارا کچھ عطا فرما دیا ..... (خوش ہو جا) جس اجر وقواب کی تو نے امید لگائی اللہ نے وہ سب کچھ تجھے عطا فرما دیا ہے۔''

قارئین کرام! ہم اللہ ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حلم اور حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسروں کا موقف سیس ۔ آراء ملاحظہ کریں۔ ایبا نہ ہو کہ آراء کے اختلاف پر فوراً فتوے شروع کر دیں اور پھر ڈیڈے سوٹے اور تلواریں نکال لیس، بیطرزِ عمل پیارے مصطفیٰ خالفے کے طرزِ عمل کے خلاف ہواس مصطفیٰ خالفے کے طرزِ عمل کے خلاف ہواس میں ہلاکت اور بربادی کے سواکیا ہوسکتا ہے؟

# جابلی بنیاد پرقل:

رنگ ونسل، علاقہ و برادری اور زبان کی بنیاد پرقش کرنے والو! بیہ بنیاد تو وہ جاہلی بنیاد اور اساس ہے کہ جس پر کسی غیر مسلم کا بھی قش جائز نہیں، چہ جائیکہ کسی موکن ومسلم کا خون بہایا جائے، کسی کلمہ گوکا قش کیا جائے۔ یہ بنیاد تو اس قدر سڑاند زدہ، متعفن اور بد بو دار ہے کہ یہ یہ بد بوجس معاشرے میں پھیل جائے وہ سارے معاشرے کو گندگی کی غلاظت میں تبدیل کرویتی ہے۔ ابوداؤد، کتاب الا دب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ دُالمُنُوْروایت کرتے ہیں کے حضور نبی کریم مُنافِیْنُ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم مُنافِیْنُ الله واکرتے ہوئے فرمایا:

یہ حقیقت ذہن نشین کرلو: کہ عزت وجلال والے اللہ نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا پر فخر وغرور کوختم کرویا ہے (اب امتیاز کے لیے سل، رنگ علاقہ اور زبان نہیں بلکہ ایمان ہے ) لہذا دو ہی قسمیں ہیں ایک مومن ہے اور دوسرا فاجر و بد بخت ...... آگاہ ہو جاؤ! ردے میر سے صور تھا کے ایک کا ایک ک

تم سب حفزت آ دم علیه کی اولاد ہو اور حضرت آ دم علیه مٹی سے تھے۔ لوگوں کو قوم پرتی کے فخر کو ہر حال میں ختم کرنا ہوگا وہ قو می آباء و اجداد تو (کفر وشرک کے باعث) جہنم کے کو کئے بن چکے (کہ جن کے نام پر فخر کرتے ہیں، یا در کھیے! قیامت کے دن )

(لَیکُونُنَ اَهُونُ عَلَی اللّٰهِ مِنَ الْجِعُلانِ الَّتِی تَدُفَعُ بِاَنْفِهَا النَّتُنُ ))

ایسے لوگ اللہ کے ہاں گندگی کے اس کا لے کیڑے سے بھی کہیں زیادہ ذلیل و رسوا ہوں گے جوانی ناک سے گندگی کو دھیلتا ہے۔''

اللہ اللہ اللہ الجو حض کسی مسلمان کو زبان کی بنیاد پر قبل کرتا ہے وہ بھینس اور گائے کے کالے کیڑے ہے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ جو شخص علاقائی بنیاد پر کسی مسلمان کو قبل کرتا ہے قوہ انسانی پا خانے کے گندے کیڑے سے بھی بڑھ کر رسوا ہے۔ جو شخص برادری اور قوم کے نام پر کسی کلمہ گوکو قبل کرتا ہے۔ اس کی جا کداد پر قبضہ کرتا ہے۔ اسے اس کے گھر سے نکالتا ہے وہ اللہ کے ہاں گٹر کے گند میں پیدا ہونے والے گندے کیڑے سے بھی گندی سوچ رکھتا ہے جو اپنے ناک سے گندگی کو دکھیلتا ہے۔ کیڑے کی کل دنیا بس اتنا ساگندہی ہے اور اسی گنداور اپنے ناک سے گندگی کو دکھیلتا ہے۔ کیڑے کی کل دنیا بس اتنا ساگندہی ہے اور اسی گنداور علاظت ہی میں ناک رگڑ رگڑ کرختم ہو جاتا ہے۔ سے اس طرح قوم پرست کی دنیا بھی بس محدود گند ہے اس کا ذبین آ فاقی نہیں ، اس کا دماغ تو حیدی نہیں اس لیے یہ گندا کیڑا ہے۔ میگندکو پوجتا ہوا مومنوں کو قبل کرتا ہے۔

خاندان اورقوم کا جو فائدہ ہے۔ اس کا جومقصد ہے بس وہ اس قدر ہے جتنا اور جس قدر میرے حضور مُلْقِيْم نے بتلایا ہے۔ میرے حضور مُلْقِیْم نے بتلایا ہے۔ ترفدی، کتاب البر میں ہے، ارشاد فرمایا:

'' اپنا حسب نسب یاد رکھو تا کہ اس کے ذریعہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی کرو۔''

جی ہاں! اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوشی عمٰی میں شامل ہونے کے لیے۔ زکوٰۃ و

#### لايام المفرار الله المام ا

صدقات میں غریب رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے شخص اپنی رشتہ داریوں کاعلم ہونا چاہیں۔ ماں کی طرف سے رشتہ داریاں، باپ کی طرف سے رشتہ داریاں، سسرال کی طرف سے رشتہ داریاں، سسرال کی طرف سے رشتہ داریاں، سسال کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں اگلے الفاظ میں میرے حضور مُلْاَثِیْنَا فیصلہ میں میرے حضور مُلَّاثِیْنا کے عربی دوضاحت فرما دی ....کہ ایسا کرنے ہے:

'' رشتہ داری کے حقوق کا خیال کرنے سے اہل وعیال میں محبت بڑھے گی۔ مال و دولت میں برکت ہوگی۔عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔''

جی ہاں! سیہ ہے اس کا مقصد ۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ۔۔۔۔ جو شخص اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ۔۔۔۔ جو شخص اس کے علاوہ کوئی جابلی تکبر کے مقاصد رکھتا ہے وہ انسان نہیں غلاظت میں لتھڑا ہوا گندہ کیڑا ہے۔

## الله كي عدالت مين بهلا مقدمه:

لوگو! سن لو .....مومنوں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے والو آگاہ ہوجاؤ ..... قیامت کا دن آنے والا ہے۔ میرے حضور مُلَّقَیْم نے آگاہ کر دیا ہے۔ ابن ماجہ، ترفدی، کتاب الدیات میں ہے، آپ مُلَّیْمُ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحُكُمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ ﴾

'' پہلا فیصلہ جو بندوں کے درمیان کیا جائے گا وہ خون ریزیوں کا ہوگا۔''

خوز بریاں کرنے والو! اللہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ آ دم علیا سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اربوں، کھر بوں انسان جمع ہیں، تر مذی کتاب تفسیر القر آن، ملاحظہ کرلو، اللہ کے دربار کا منظر کیسا ہے؟ حضرت عبد اللہ بن عباس شاشیاروایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم مُنافیظ بتلاتے ہیں:

« يَجِينَى الْمَقُتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيتُهُ وَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ وَ أَوْدَاجُهُ

#### الدين بر عمر الماليات المالية المالية

تَشُخَبُ دَمَّا يَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي حَتَّى يُدُنِيةً مِنَ الْعَرُشِ »

"قيامت كا دن ہوگا، قتل ہونے والا اپ قاتل كو پكر سے لا رہا ہوگا۔ قتل ہونے والے نے اپ قاتل كى پيثانى اور سركو پكر ركھا ہوگا مقتول كى شدرگ سے خون كا فوارہ چھوٹ رہا ہوگا، مقتول آ واز لگا تا جائے گا۔ اے مير سے رب! يہ ہو وہ جس نے مجھے قتل كيا۔ حتى كہ وہ اسے عرش كے قريب لے جائے گا۔'

قاتل کی بربادی ہوگی۔ اسے ہدایت کہاں سے ملے گی ؟ اور پھر وہی حدیث بیان کی جو ترندی میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ ترندی میں ہے کہ قاتل کی توبہ کے سوال پر حضرت عبد اللہ بن عباس واللہ نے قرآن کی ہیآ یت بیڑھی:

''جس نے کسی مومن کو قصداً قتل کر دیا اس کی سزاجہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔''

حضرت عبد الله بن عباس والله الله عن مدتوية آيت منسوخ مولى من اس ميس كوئى تبديلى آئى پھر قاتل كى توبد كبال سے موگى ؟

ای طرح نسائی، کتاب تحریم الدم میں ہے۔ حضرت معاویہ الله کیتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول مَن الله کا میر فرماتے ہوئے سنا:

« كُلُّ ذَنَبٍ عَسَى اللَّهُ أَنُ يَعُفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَقَتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا » "ممكن ہے الله تعالی ہر گناہ بخش وے سوائے اس آ دمی کے جو کمی مومن کو ارادہ كرے قتل كر وُالتا ہے۔"

#### لايے مير \_ فضور کالمائي کے انتخاب کے

جی ہاں! ایک مؤقف یہ بھی ہے کہ قاتل جہنم میں بہت کمی مدت تک رہے گا گر بالآخر بخشا جائے گا۔

بہر حال! ہم نے جو احادیث .....اے قار کین کرام! آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور حضرت عبد اللہ بن عباس واللہ کا موقف بھی بیان کیا اس سے بیتو بہر حال ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کا معاملہ بے حد خطرناک ہے اور قیامت کے جس منظر سے میرے حضور مَالَّیْنِ نے آگاہ کیا ہے وہ بڑا ہی وہشت ناک، خوفناک اور غضبناک ہے۔ یہ ہے ایک مومن ومسلم اور کلمہ کو کی جان کی اہمیت جس کے مناظر سے آگاہ کیا ہے میرے حضور مَالِیْنِ نے ....خون مسلم کو تحفظ فراہم کیا ہے میرے حضور مَالِیْنِ نے ....خون



## الريايم المفور كلياني المراج ا

# جان سے بردھ کرمہربان .....سردار دوجہان

## مهربان وشفيق:

سارے جہانوں کے لیے میرے حضور ٹاٹیا کا مراپا رحت ہیں جبکہ مومنوں کے لیے تو بے حد شفیق ومہربان ہیں، اللہ فرماتے ہیں:

﴿ لَقَدُ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِنَ الفُيكُمُ عَزِيْدٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَعُوفٌ

رَّحِيْمٌ ﴾ [التوبة : ١٢٨]

"لوگو! تمھارے پاس تم بی لوگوں میں سے ایک رسول آیا ہے۔ اگر شمصیں کوئی تکلیف بنچ تو اس کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے وہ تمھاری خیر وفلاح کے لیے بہت حریص ہے، مومنوں پر تو نہایت ہی مہربان اور بے عد شفق ہے۔"

قارئین کرام! بیرآیت پڑھ کر مجھے صحیح مسلم، کتاب الطھارہ میں مرقوم
ایک منظریاد آگیا ہے میرے حضور مُلَّالِیُّا کے صحابہ نماز پڑھنے کو تیار بیٹھے ہیں کہ ایک سادہ
سا دیہاتی معجد میں داخل ہوتا ہے۔ اور صحن کے ایک کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب
شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ بیہ کہ کراس کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ ارے! بیہ کیا کر رہا ہے؟
تو میرے حضور مُلَّالِیُّا صحابہ کو روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا پیشاب مت روکو .....وہ
پیشاب پورا کر لیتا ہے تو میرے حضور مُلَّالِیُّا اسے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ محبت وشفقت کے
ساتھ سمجھاتے ہیں کہ مبجد عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا۔

#### الدياير عضور الله كالمساكر المساكر الم

اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ابو داؤد، کتاب الصلوۃ میں ہے حضرت ابو ہررہ ٹاٹٹ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹاٹٹٹ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی آپ ٹاٹٹٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم بھی آپ ٹاٹٹٹ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو (وہ) دیہاتی لگا نماز میں یوں کہنے:

« اَللَّهُمَّ ارْحَمُنِي وَ مُحَمَّدًا وَلاَ تُرُحَمُ مَعَنَا اَحَدًا »

"ات الله! مجھ پر بھی رحم فرما، محمد مَنْ الله الله پر بھی رحم فرما اور ہم دونوں کے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرمان

جب الله كرسول مَالِينِ في سلام يحيرا تواس بدوى سے كها:

''اللہ کے بندے تو نے تو اللہ کی وسیع رصت کومحدود کر دیا۔''

لوگو! پیشاب رو کئے پر جو تکلیف ہوتی ہے میرے حضور مُلَّقِیَّم کوامتی کی اتن ہی تکلیف بھی گوارا نہیں ہوئی۔ پھراس دیہاتی نے اپنی معصومانہ سوچ کے مطابق جو کہا وہ بھی دلچیں سے خالی نہیں کہ دیہاتی کے دل میں محبت پیدا ہوئی اور دل سے دعا نکلی تو صرف اپنے حضور شَاہِیَّم کے لیے۔

قار کین کرام! بیسادہ سا دیہاتی جو میرے حضور تالیّیُم کا صحابی بن گیا ہے۔ میرے حضور تالیّیُم اس دیہاتی پر اس قدراپی جان پر حضور تالیّی اس دیہاتی بھی اس قدراپی جان پر شفق و مہر بان نہیں ہے۔ اور حضور تالیّیُم کا معاملہ اپنے ہر صحابی کے ساتھ ایسا ہی تھا...... آیے! اب دیکھتے ہیں کہ میرے حضور تالیّی اپنے امتیوں پرکس قدر مہر بان اور شفق ہیں؟

## كوئى اپنى ذات كا ما لكنهيں :

کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جسم میرا ہے۔ جان میری ہے۔ میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں، لوگو! میرے حضور مُنْائِیْ جو اسلام لے کر آئے وہ نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تیری جان اور تیراجسم اللہ نے پیدا کیا ہے لہٰذا تو اپنی جان اورجسم کے ساتھ ظلم نہیں کرسکتا۔ اسکے ساتھ زیادتی نہیں کرسکتا۔ چنانچہ ابن ماجہ، ابواب الطب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ وہائیًا ردے میرے صنور کھائے کے ایک کا ایک

بتلاتے ہیں،حضور نبی کریم مَن المین نے فر مایا:

''جس نے زہر پی کرخودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ ابدتک زہر ہی پیتا رہے گا۔'' صحیح مسلم، کتاب الا بمان میں ہے۔ جس نے اپنے آپ کولو ہے کے ہتھیار سے مارلیا وہ جہنم کی آگ میں رہتا ہوا اس ہتھیار کو اپنے پیٹ میں گھونیتا رہے گا۔۔۔۔۔ اسی طرح جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا وہ جہنم میں ہمیشہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو بلند جگہ سے گراتا رہے گا۔

جی ہاں! جس طرح کوئی شخص کسی دوسرے کونقصان پنچائے تو یہ جرم ہوگا اور اس جرم کی اسے سزا ملے گی اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کونقصان پنچائے گا تو اس کی بھی اسے سزا ملے گی۔ یہ ہے مہربان اسلام اور اس اسلام کو جو لائے ہیں وہ ہیں مہربان وشفیق جناب محمد کریم مُلِیّظ ہے۔ کہ آپ مُلِیِّظ نے خود کشی کی اخروی سزا سنا کر ایک انسان کی بیوی کو جناب محمد کریم مُلِیّظ ہے۔ بچوں کو ہیتم ہونے سے بچایا والدین کو بیٹے کی جدائی سے بچایا اور خود کشی کرنے والے کو جہنم کی دہمی آگ ہے بچایا۔

## الله كي خاطرجهم كومشقت مين دُالنا:

ای طرح وہ لوگ جو یہ خیال کرتے تھے کہ وہ اپنے جہم کو اذبیت سے دو چار کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو میرے حضور مُنَّاثِیْم نے اس سوچ کا بھی خاتمہ کیا۔ ابو داؤد، کتاب الایمان والنذور میں ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس ڈائٹی بتلاتے ہیں کہ ایک وفعہ اللہ کے رسول مَنَّائِمُ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ مَنَّائِمُ نے کیا و یکھا ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ مُنَّائِمُ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ مَنَّائِمُ نے کیا و یکھا ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے۔ آپ مُنَّائِمُ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیوں کھڑا ہے؟ تو صحابہ نے بتلایا۔ اس کا نام ابو اسرائیل ہے۔ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا۔ بیٹھے گا نہیں، سائے میں آئے گا اور نہ ہی گفتگو کرے گا (چپ رہے گا) اور روزہ رکھے گا۔ آپ مُنَّائِمُ نے فرمایا:

### المالك المالك

''اے حکم دو کہ (چپ کا روزہ ختم کرے) بات چیت کرے ..... سائے میں جائے اور بیٹھے، ہاں! اپنا روزہ پورا کرلے۔''

ابو داؤد کی ای کتاب میں حضرت عبد اللہ بن عباس بڑا ٹیٹا ہے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول ٹاٹیٹا کعبہ کے اردگر دطواف کر رہے تھے کہ آپ کا گزرایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا کہ اس کی ٹاک میں تکیل تھی اور ایک شخص وہ تکیل پکڑ کر اسے ( اونٹ کی طرح ) لے جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول ٹاٹیٹا نے اس تکیل کو اینے ہاتھ سے کاٹ بھینکا اور اسے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے۔''

« إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعُذِيبِ هِذَا نَفُسَهُ »

'' بیا پنی جان کوعذاب میں ڈالے رکھے اللہ کواس کی کوئی ضرورت نہیں۔''

آپ نے اسے تھم دیا کہ سوار ہو جائے۔

ابودائود، کتاب التطوع میں ہے کہ اللہ کے رسول تُلَیُّمُ مسجد میں عورتوں کے حصے میں گئے تو وہاں کیا دیکھاری بندھی ہوئی ہے، آپ مُلَیُّمُ نے پوچھا بیکیا ہے؟ صحابہ

## ردياير عضور الله الماكي الماكية الماكية

نے بتایا، یہ رسی زینب رہائی کی ہے۔ نوافل ادا کرتی ہیں جب ست پڑ جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کوتھام لیتی ہیں۔ آپ ٹاٹیٹر نے تھم دیا۔ اس رسی کو کھول دو۔

اور فرمایا جسمیں جاہیے جب تک چستی میں نماز پڑھی جائے پڑھو، جب سستی محسوں کرو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔

جی ہاں! مسلمان اپنے ساتھ اتنا مہر بان نہیں جس قدر میرے حضور مُنَافِیْمُ اس کے لیے مہر بان ہیں اور احادیث کی صورت میں قیامت مہر بانیاں قرآن اور احادیث کی صورت میں قیامت تک قائم رہیں گی اور اضی مہر بانیوں کے شکریہ کے لیے محبانِ رسول مُنَافِیْمُ میرے حضور مُنَافِیْمُ میرے حضور مُنافِیْمُ میرے درود وسلام پڑھتے رہیں گے۔ اور اجریاتے رہیں گے۔

## سو جا تخفي گرم هوا بھی نه لگے:

ابو داؤد، كتاب الاطعمه اورابن ماجه، ابواب الاطعمه مي*ن ب الله ك رسول مُثَالِّيمًا* نے فرمایا:

'' بوشخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی گلی رہ گئی۔ اس نے ہاتھ دھویا نہیں اور چکنائی کی بو باتی رہ گئی پھر اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ اپنے سواکسی کو ذمہ دار نہ تھمبرائے۔''

جی ہاں! وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ میرے حضور مُنَاثِیْمٌ نے بتلا دیا ہے کیونکہ ہاتھ پر پچنائی ہوگی تو اس کی بوسونگھ کر چیونٹیاں کا ٹیس گی۔ بیسویا ہوا ہڑ بڑا کرا مٹھے گا۔ چیونیٹیوں کو برا بھلا کہے گا۔ ارے! چیونٹیوں کو ذمہ دار کیوں تھہرا تا ہے، اینے آپ کو ملامت کر۔

قار مکین کرام! میرے حضور مُنَّاثِیْرًا حیاہتے ہیں کدان کا امتی میٹھی نیندسوئے۔اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔

## الاسياير عضور اللهاك المساكر ا

الله الله! میرے حضور تُلَقِیم کوکس قدر فکر ہے کہ ان کا امتی کہیں دروازہ کھلا رکھ کر ہی نہ سو جائے اور کوئی جانور اندر آ کر نقصان کر جائے یا کوئی شیطان کا بہکایا ہوا انسان اندر آ جائے لہٰذا میرے حضور مَلَّیم نے نقیحت فرمائی کہ دروازہ بند کر کے بسم الله پڑھ کرسونا ہے۔

### آگ بجها کرسونا:

أبو داؤد، كتاب الادب مين ب، الله كرسول مَثَالَيْنُمُ الله المتول كونفيحت فرمات مين: "جب سونے لگوتو النے گھرول مين آگ ندچھوڑ ديا كرو،"

ابن ماجہ، ابواب الادب میں ہے، مدینہ میں ایک گھر کو آگ لگ گئ جبکہ گھر والے گھر میں تھے۔ اللہ کے رسول مُنگِیُّم کو ان کے حادثے کی خبر ہوئی تو فرمایا: یہ آگ تمھاری دشمن ہے جب تم سونے لگو تو اسے بچھا دیا کرو۔

جی ہاں! سوتے وقت آگ بجھانا ضروری ہے۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے کہ کو کلے جلتے رہے۔ فاندان سو گیا، شبح الشھے تو سب مردہ تھے۔ وجہ بیتھی کہ کو کلے سے جو گیس نکلی رہی وہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ ای طرح بجل کے چو لیج گیس کے ہیٹر سردیوں میں رات ہر چلتے رہے اور پھر قریب پڑی ہوئی کوئی شے (Heat Up) ہوکر آگ کی نذر ہوگئی اور سارا گھر جل گیا۔ ۔۔۔ ہمارا دفتر ایک باراس وجہ سے جل گیا کہ اس کا کمپیوٹر آن رہا۔۔۔۔کی طرح سے آگ گئی۔ شبح دیکھا تو سارا دفتر راکھ بن چکا تھا۔

ابوداؤد، کتاب الا دب میں ہے۔حضرت عبد الله بن عباس والله بتلاتے ہیں کہ ایک بار ایک چو ہیا چراغ کی بتی تھسٹی ہوئی لے آئی اور اسے الله کے رسول تالیم کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ تالیم تشریف فرما تھے اور ایک درہم کے برابر جگہ جل گئی۔اس پر آپ تالیم نے فرمایا:

'' جبتم سونے لگوتو اپنے چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ شیطان اس جیسی مخلوق کو ایسی حرکت بھھا دیتا ہے اور تمھارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے۔'' الاياير عضور اللهاكي المنظمة ا

قارئین کرام! ذہن میں سے بات آستی ہے کہ چاغوں کا دورختم ہوگیا اب تو بجل کے ققوں کا دور ہے لہذا ان سے کیا خطرہ ہے؟ ان سے بھی خطرہ ہوسکتا ہے ۔۔۔۔۔ مجھے یاد آیا ہم مدرسہ میں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو مدرسہ کے ایک کمرے میں دیکھا کہ وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ میں اور میرے چند ساتھی کمرے کی طرف دوڑے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک ساتھی نے دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھی جو لحاف لیے بڑے مزے مزے سے سورہا تھا اس کے لحاف کو آگ گئی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ پتا چلا کہ اور جو بلب تھا وہ رات بھرجاتا رہا۔ اچا تک وہ نیچ گر پڑا، اس کی گری نے لحاف کو آگ لگا دی اور روئی بھی آگ پڑر کرسلگنے گئی۔

جی ہاں! شیطان چوہیا کو بھا سکتا ہے تو بلب کو کسی جانور کے ذرایعہ گرا سکتا ہے، جو اچھی طرح فٹ نہ ہو۔ الغرض! جو میرے حضور سُلیّتی نے فرمایا: احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس برعمل کیا جائے یا پھر اگر لائٹ کا روشن رکھنا ضروری ہوتو پھر لائٹ کی فٹنگ وغیرہ کا اطمینان ہونا چاہیے۔" آیۃ الکری" پڑھ کر سونا چاہیے۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ ابو داؤد میں میرے حضور سُلیّتی کی یہ فیصیت بھی درج ہے کہ برتن کو بھی ڈھانینا چاہیے۔مشکیزہ ہوتو اس کا تسمہ باندھنا چاہیے۔فرمایا: شیطان نہ تو مشکیزے کا بند کھول سکتا ہے اور نہ ڈھانچ ہوئے برتن کو نگا کرسکتا ہے اور نہ ڈھانچ ہوئے برتن کو نگا کرسکتا ہے۔"

الغرض! میرے حضور مُنظِیْم اس قدر مهربان میں کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ ان کا امتی رات کو الخرض! میرے حضور مُنظِیْم اس قدر مهربان میں کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ ان کا امتی رات کو الحمد کی بینے گے مشکیزے میں کوئی کیڑا مکوڑا ہو۔ چھو ہو وہ اس کے منہ پر ڈنک مار لے یا زہر یلا کیڑا مکوڑا اندر چلا جائے اور میرے حضور مُنظِیْم کا امتی تکلیف اور بیاری کا شکار ہو جائے لہذا میرے حضور مُنظِیْم چونکہ ہرمومن سے اس کی جان سے بھی بڑھ کر اس کے ساتھ مہربان وشفیق ہیں لہذا ہدایات دے دیں کہ سونے سے قبل ان ہدایت پرعمل کر لینا چا ہے۔

#### المام المام

ابوداؤر، کتاب الاشربہ میں ہے کہ مشکیزے کو منہ لگا کر پانی نہ پیا جائے۔ یعنی گلاس یا پیالے میں ڈال کر پیا جائے کہ اس میں کوئی شے ہوگی تو نظر پڑ جائے گی۔

#### حصت پرسونے میں احتیاط:

گرمیوں کے موسم میں بعض لوگ گھر کی چھتوں پرسوتے ہیں۔ میرے حضور مَنَا اَلَّهُمُ نَے بیال بھی ہدایت دی۔ ابوداؤر، کتاب الادب میں ہے۔ فرمایا:

" جو شخص کسی الی حجبت پرسوئے کہ جس کے گردمنڈیر (پردہ وغیرہ) نہ ہوتو اس سے حفاظت کا ذمہ اٹھ گیا۔'

یادرہے! بعض لوگ خواب میں اٹھ کر چل پڑتے ہیں اور پھر چار پائی پہوالی آ کرسو جاتے ہیں یا کسی دوسری جگہ سو جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ کوئی شخص حجمت پرسویا اور منڈیر نہ ہونے کی وجہ سے نیچ گر پڑا اور مرگیا۔ شیطان بھی ایسا کرسکتا ہے کہ خواب میں کسی شخص کو پیدل چلا دے اور وہ نیچ گر جائے۔ مرنے سے نیچ بھی جائے تو ٹانگ اور بازو توٹ جائے ۔ مرنے ہیں کہ ججست پرسونا ہے تو احتیاطی توٹ جائے ۔ سسمیرے حضور ٹائیڈ میاں بھی تلقین فرماتے ہیں کہ ججست پرسونا ہے تو احتیاطی فاضوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر بچوں کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا اور بھی ضروری ہے۔

ہمارے ایک دوست کا ایک خوبصورت بچہ جھت پر کھیٹنا ہوا پردے کے ساتھ لگا۔ پردہ ناقص تھا وہ گرا اور بچہ بھی نیچ گر گیا اور وہیں فوت ہو گیا۔

قربان جاؤں! میرے حضور ٹالیُمُ تلقین فرما رہے ہیں۔ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ ان کا امتی نقصان سے دو چار نہ ہو جائے۔

### بسترجهاژلیں:

قارئین کرام! ساری احتیاطیں کر کے آپ بستر پر چلے گئے۔اندھرا ہو گیا۔اندھرے میں ویسے بھی سائنسی اعتبار سے نیند زیادہ اچھی اور آ رام دہ آتی ہے۔ یہاں پھر میرے

حضور تَلَثِيمُ الكِ نَصِيحت قرما رہے ہیں، ابن ماجه، ابواب الدعاء میں ہے، حضور تَلَثِیمُ ا نے قرمانا:

''جبتم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹنا چاہے تو وہ اپنے تہبند کا کنارہ کھول کراس کے ساتھ اپنے بستر کو جھاڑ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں اس بستر پر کوئی شے آگئی ہو۔''

قربان جاؤں! اپنے بیارے حضور ٹاٹیٹی پر کہ آپ ٹاٹیٹی کس قدرشفق ہیں کہ اپنے امتی کونھیوت فرمار ہے ہیں کہ اپنے امتی کونھیوت فرمار ہے ہیں کہ بستر جھاڑنا ضروری ہے اور اسے جھاڑنے کیلئے کوئی دوسرا کپڑا وغیرہ نہ ملے تو اپنے تہبند کے ایک بلو کے ساتھ ہی بستر جھاڑ لے۔ کہیں اندھیرے میں اس پہکوئی موذی کیڑا مکوڑا آیا ہوتو اس اگریقے سے وہ اڑ جائے۔ چیوٹی ہوتو وہ بھی بستر سے اتر جائے۔ کہیں میٹھی نیندسوئے سوئے میرے حضور ٹاٹیٹی کے امتی کی نیندخراب نہ ہو جائے۔

## ایک نہیں دونوں جوتے پہنئے:

میرے پیارے حضور طَالِیَّا کا امتی بیدار ہو چکا ہے .....اپ معمولات زندگی کا آغاز کر رہا ہے۔ وہ جلدی میں جوتا کہا ہے لگ گیا ہے، مگر ایک جوتا ملا ہے تو تسمد ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے حضور طَالِیْنِ انسیحت فرما رہے تسمد ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے حضور طَالِیْنِ انسیحت فرما رہے ہیں، حجے مسلم، کتاب اللباس میں ہے، فرمایا:

" تم میں سے کوئی شخص ایک جوتے میں نہ چلے اسے چاہیے کہ دونوں پہنے یا دونوں اتار لے۔"

قربان اپنے حضور ٹاٹیٹا پر .....آپ ٹاٹیٹا کو یہ گوارانہیں کہ میرا پیروکارایک جوتے میں چلے تو توازن کھوکر گرنہ پڑے۔ اسے چوٹ نہ لگ جائے اور پھر یہ بھی تو بات ہے کہ یوں یہ اچھانہ لگے گا۔ اور مومن چلتے ہوئے اچھانہ لگے۔ باوقار نہ لگے، یہ میرے حضور ٹاٹیٹا کو گوارہ نہیں، کیوں جی ! دیکھانا .....میرے حضور ٹاٹیٹا ہیں نا ہرایک کی جان سے بڑھ کرمہر بان۔

ہرایک کی ماں سے بڑھ کرمہربان۔اس کے باپ سے بڑھ کرمہربان ..... پھر کیوں نہ صحابہ کہیں، جان بھی فدا ..... ماں بھی صدقے۔ باپ بھی واری ..... دنیا کی ہر نعمت کیا پیارے حضور مُنافِیْنِ کی حرمت بر جان بھی قربان۔

#### بالول كوسنوار لے:

ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ ان کا بیٹا باہر نکلے تو بن سنور کر نکلے۔ بیوی کی تمنا ہوتی ہے کہ شوہر باہر جائے تو اچھا ہو کر جائے۔ ابو دائود، کتاب التر حل میں ہے۔ حصرت ابوہر ریرہ ڈاٹٹڈ بتلاتے ہیں۔حضور نبی کریم مُٹاٹیٹر نے فرمایا:

'' جس کے بال ہوں وہ انھیں بناسنوار کرر کھے۔''

الله الله! اپنے امتیوں کا اس قدر خیال، اس قدر ہدایات اور کیوں نہ ہوں کہ قار کمین کرام! ! میرے اور تمھارے حضور سُلَقِیْمًا سب سے بڑھ کرمہر بان وشفیق ہیں۔ روُف ورحیم ہیں۔

#### ٹوٹے برتن کومنہ نہ لگانا:

اے میرے حضور سَائِیْا کے پیروکار! گھر سے نکلے گا تو کم از کم پھھ نہ پھھ پی کرہی نکلے گا۔ کی ہے گا یا دودھ۔ ملک شیک لے گا یا چائے کی چسکی .....تو جلدی میں ہے ای گلاس یا کپ میں پینا شروع کر دیتا ہے جہال سے ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے جنور مُلَّیُّا ہِمُ جَھے منع کرتے ہیں۔ ابو داؤد، کتاب الاشربہ میں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری ڈاٹٹ ہٹلاتے ہیں کہ نبی کریم سَائِیْا نے منع فر مایا ہے کہ پیالے (کپ یا گلاس) کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پیا جائے مشروب میں بھونک ماری جائے۔''

الله الله! میرے حضور طَالِیْنِ کو یہ گوارانہیں کہ ٹوئی ہوئی جگہ سے پیے گا تو اس کا ہونٹ زخی نہ ہو جائے۔ یا یہ کہ وہاں جراثیم ہوتے ہیں۔ اس کے منہ میں کوئی جراثیم نہ چلا جائے ..... یہ کو جائے ..... یہ چھونک بھی نہ مارے کہ ہوا میں موجود کوئی جراثیم چھونک کے ساتھ شامل ہو کر اس کے مشروب میں نہ چلا جائے ..... جی ہاں! میرے حضور طَالِیْنَمُ اپنے ہرامتی کی جان سے

بڑھ کرمہربان ہیں۔شفق ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں۔'' ویکھنا! اپنا خیال کرنا۔'' اور اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی خیال رکھ ۔۔۔۔ پھونک ماہ نے میں ایک قباحت یہ بھی ہے، پانی کے اندر ہی سانس لینے میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اگر وہی پانی دوسرا بھی پیے گا۔ فدکورہ برتن میں اپنی باری پر تیسرا بھی پیے گا تو یہ انداز نفیس نہیں ہے اور مومن کو تو نفیس ہونا چاہیے۔ جو چیز دوسرے کے لیے کراہت کا باعث سے اس سے پر میز لازم ہے۔

نفاست کی بات چلی ہے تو اپنے حضور مُنَافِیْنِ کی نفیس طبع کا ذکر کر دوں۔ مسلم اور ابو داؤد، کتاب الاشربہ کے مطابق اللہ کے رسول مُنَافِیْنِ حضرت بسر وُنَافِیْنَ کے ہاں دعوت کھانے گئے تو کھانا کھانے کھانے کے بعد مشروب پیا پھر مجوریں پیش کی گئیں تو آپ مُنَافِیْنِ نے مجوریں کھا کی مگر آپ مُنَافِیْنِ جو بھی مجور کھاتے تھے۔ اس کی شخصلی شہادت اور ساتھ ولی انگلی ملاکر ان کی پشت سرر کھتے گئے۔

جی ہاں! میرے حضور مُنْ اللّٰهِ نے ادب اور نفاست کی تعلیم دے دی۔ بعض لوگ یوں کرتے میں کہ بوڈی کے ادب اور نفاست کی تعلیم دے دی۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ بوڈی کھالی اور ہڈی ..... سالن کے اسی برتن میں رکھ دی جس میں سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں یا منہ میں چوسی ہوئی ہڈی چنگیر میں رکھ دی ..... اور پھراٹی انگلیاں جو بار بار منہ میں ڈالٹا ہے ان کو پونے سے صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور پر اجتماعی کھانے میں میں ڈالٹا ہے ان کو پونے سے صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور پر اجتماعی کھانے میں ایخ گھر سے باہر کسی کے ہاں دعوت کے موقع پر ایسی ساری با تیں اور عادتیں پندیدہ نہیں ہیں۔ لوگو! میرے حضور مُنافیظ چاہتے ہیں کہ ان کے امتی کی کوئی عادت اسے بے وقار نہ کر دے صد قے اور قربان ایسے پیارے حضور مُنافیظ کی محبوب اداؤں اور سنتوں پر۔

### چوٹ نہلگ جائے:

میرے حضور سُکاٹیٹی کا امتی اپنے کسی کام پر چلا گیا ہے ..... یہ چڑے کی جیکٹیں بناتا ہے۔ یا چھڑے کی جیکٹیں بناتا ہے۔ یا چھرے کا فٹ بال، چھڑے کا جوتا بناتا ہے یا پھے اور .....ابوداؤد، کتاب الجہاد میں ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب ڈٹاٹنڈ کہتے ہیں:

" الله كرسول مَنْ اللهِ اللهِ منع فرمايا ہے كه چرك كو دو انگليوں كے درميان ركھ كركا نا حائے۔"

ہاں، ہاں! میرے حضور مُنْاتِیْنَ کو بیر گوارہ نہیں کہ کوئی محنت کش کام کرتے ہوئے الیم بے احتیاطی کرے کہ اس کے ہاتھ زخمی ہو جا ئیں۔انگلیاں زخمی ہو جا ئیں۔

محنت کش کو میرے حضور سُلُقُطِّم کے امتی کو اللہ نے رزق دے دیا ہے۔ وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اپنا خیال رکھے۔ایسا نہ کرے کہ مال کی بنیادی اساس لیعنی جورزق کا منبع ہے اسے ہی صدقہ کر دے یا اس قدر کر دے کہ پھر خود مسکین بن جائے۔ ابو داؤد، کتاب الزکوۃ میں ہے میرے حضور سُلُقِطِّ نے فرمایا:

'' بلا شبہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ صدقہ اس انداز سے کیا جائے کہ خودمختاج اور ضرورت مندنہ ہوجائے۔''

لیعنی میرے حضور نگاٹیٹم اپنے ہرامتی کوسیق دے رہے ہیں کہ اپنا خیال رکھو اور یہ خیال رکھتے ہوئے سب کا خیال رکھو۔ جہاں ضرورت ہو جائے وہاں ایٹار اور قربانی بھی کرو۔ یہ ہے متوازن دین، شاندار تعلیم جو دی ہے، میرے حضور نگاٹیٹم نے ..... جو ہرامتی کے ساتھ اس کی جان سے بڑھ کر ہیں شفیق ومہربان۔

ایسے رسول مکاٹیا کی حرمت پر جان بھی قربان .....

### مصيبت پرتواب:

اے میرے حضور مُنَاقِیْم کے محب اور پیر و کار امتی! ساری احتیاطوں کے باوجود تجھ پرکوئی مصیبت آ جائے۔ تکلیف سے دو چار ہو جائے تو گھبرانا نہیں میرے حضور مُناقِیْم تجھے خوشخری مائے ہیں۔ ابن ماجه ،ابواب الفتن میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھائی ہتلاتے ہیں کہ میں نے بوچھا، اے اللہ کے رسول مُناقِیْم ! سب سے خت مصیبت کس پر آتی ہے ؟
کہ میں نے بوچھا، اے اللہ کے رسول مُناقِیم ! سب سے خت مصیبت کس پر آتی ہے ؟
آپ مُناقِیم نے فرمایا: '' انجیاء پر۔'' کھر جوان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جوان

کے بعد افضل ہیں ۔۔۔۔۔ بندے پر اس کے دین کے مطابق آ زمائش آتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین (اور ایمان) میں مضبوط ہوتو اس کی آ زمائش بھی بخت ہوتی ہے۔ اگر اس کا ایمان نرم ہوتو اس کے ایمان کے مطابق آ زمائش آتی ہے۔ بندے پر آ زمائش (مصیبت و تکالیف) آتی رہتی ہیں، حتی کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے۔ اور اس پر کوئی گناہ باتی نہیں ہوتا۔

ترندی اور ابن ماجد، ابواب الطب میں ہے۔حضرت ابو ہریرہ و اللظ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم طَالِیْ ایک بیار کی عیادت کوتشریف لے گئے میں بھی ساتھ تھا اسے بخار تھا۔ حضور نبی کریم طَالِیْ نے اس سے فرمایا:

'' خوش ہو جا، اللہ تعالی فرماتے ہیں بخار میری آگ ہے جمعے میں دنیا میں اپنے موثن بندے پر مسلط کرتا ہوں تا کہ آخرت میں جہنم کے عذاب کے بدلے اس کا حصہ اس بخار کو بنا دیا جائے۔''

الله الله! پہلی بات الله سے عافیت کی دعا اور اپنی عافیت کے لیے مقدر و بھر احتیاط ...... پرخوشخریاں اور پھر بھی تکلیف آجائے تو اس پر الله کی طرف سے اجر و تواب بے شار ..... بی خوشخریاں اور دلاسے دیے ہیں میرے حضور مُن الله کی اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ عند میں میرے حضور مُن الله کے ۔

﴿ اینے ایسے مہربان حضور مَنْ اللّٰهِ پر جان بھی قربان ﴾



# رفاهِ عامه کی حفاظت وامان

### سڑک اور اس کے حقوق :

بخاری، کتاب المظالم والعصب اور ابو دائود، کتاب القضاء میں ہے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ جب راستے (کی چوڑ ائی) کے بارے میں جھڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول مُلٹِؤُم نے فیصلہ فرمایا کہ راستہ سات ہاتھ چھوڑ نا چاہیے۔

قارئین کرام! ہاتھ کی درمیانی انگی کے پور سے لے کر کہنی تک لمبائی کوعربی میں "ذرراع" کہتے ہیں۔ اردو میں اسے" ہاتھ" کہتے ہیں۔ سات ہاتھ گیارہ فٹ بنتے ہیں۔ یعنی جب اونوں، گھوڑوں کا دور تھا۔ بھی بھی نہ ہوتی تھی۔ چھکڑ ہے بھی موجود نہ تھے۔ اس دور میں اللہ کے رسول نگائی نے گیارہ فٹ راستہ چھوڑ نے کا تکم دیا۔ راستے کی یہ چوڑائی کم از کم تھی۔ گیارہ فٹ کے چوڑ راستے پراونٹ اور گھوڑ نے باسانی ایک دوسر کے کوکراس کر لیتے ہیں۔ اور اگر بھی اور چھکڑا چاتا ہوتو پھر یہ راستہ کتنا چوڑا ہونا چاہیے۔ اس کا اندازہ بھی اور چھکڑے کی چوڑائی سے لگانا چاہیے۔ ایک بھی کو کم از کم چار گھوڑوں کی چوڑائی کے برابر راستہ مطلوب ہوتا ہے۔ اس حماب سے راستہ چوالیس فٹ ہونا چاہیے۔ فٹ پاتھ اس کے مادہ مونا چاہیے۔ فٹ پاتھ اس کے علاوہ ہے ، کیونکہ پیدل لوگوں کا حق فٹ پاتھ ہے۔ اگر دونوں جانب کے پیدل لوگوں کا فٹ ہوتو عمومی آبادیوں کے راستے کی چوڑائی ۱۵ فٹ ہونی چاہیے۔

بڑے راستوں سے بھی چوڑا ہونا لازم ہے ..... جب کہ موجودہ دور جو انتہائی تیز رفآری کا دور ہے ۔ تو اس دور میں میرے حضور مُنائیل کے دور ہے ۔ تو اس دور میں میرے حضور مُنائیل کے ویژن کوسامنے رکھتے ہوئے شاہراہوں کو چوڑا کرنا چاہیے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہماری آج کی شاہراہیں اللہ کے رسول مُنائیل کے ویژن کے مطابق چوڑی نہیں ہیں بلکہ یہ انتہائی تنگ بیں جب کہ اسلام یہ بتلاتا ہے کہ جو شخص راستہ تنگ کرنا چاہے وہ راستہ عام آبادی کا ہو یا عام لوکل راستہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جہاد جیسے عمل کو بھی ضائع کر دیتا ہے ۔ ملاحظہ ہواللہ کے رسول مُنائیل کا اختباہ!

ابو داؤد ، کتاب الجهاد میں ہے کہ حضرت معاذ بن انس جُہنی والنظام بیاتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں اللہ کے رسول مُلْقِظُ کے ہمراہ تھا (راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ) تو لوگوں نے خیمے لگانے کی جگہوں میں بھی تنگی کر دی اور عام گزرگاہ کو بھی نہ چھوڑا۔ اللہ کے رسول مُلْقِظُ کو اس صورتحال کا پتا چلا تو آپ مُلَاقِظُ نے ایک اعلان کرنے والا بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کیا '' جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے گا یا راستے پر خیمہ لگائے گا اس کا کوئی جما ذہیں۔'

قار کین کرام! راستہ ،سڑک اور فٹ پاتھ عام لوگوں کا راستہ ہے بیلوگوں کا حق ہے جو اس حق پر قبضہ جماتا ہے وہ ظالم اور غاصب ہے ایسے ظالموں کی وجہ سے سڑکوں پر است کے ایمیٹرنٹ ہو جاتے ہیں، ٹرکوں اور ٹرالیوں کو سڑکوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں کوئی کار اور موٹر سائیل اس میں جا لگتا ہے اور لوگ موقع پر مرجاتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری ڈلٹ سڑک اور راستے کے بارے میں جو چیپٹر لائے ہیں اس کا عنوان "کتاب المطالم والعصب" رکھا جبکہ سے مسلم میں اللہ کے رسول مُلٹینم کا جوفر مان ہے اس میں اور زیادہ سخت ترین انتباہ ہے" کتاب الاشی " میں ہے حضور مُلٹینم نے فر مایا:

اس میں اور زیادہ سخت ترین انتباہ ہے" کتاب الاشی " میں ہے حضور مُلٹینم نے فر مایا:

الله المال ا

قارئین کرام! سرگوں پر جو'' کلومیٹرسٹون' ہوتے ہیں ان پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شہر استے کلومیٹر کی مسافت پر ہے بیاوراس طرح کی دیگر ہدایات والے بورڈ مسافروں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں جو شخص اس راہنمائی کومٹا تا یا خراب کرتا ہے۔ میرے حضور شکھی آس پر اللہ کی لعنت کا انتہاہ کر رہے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پگڈنڈ یوں کومٹا کر ادھرادھر کر کے اپنی زمین میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہوں کرتے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہوں کرتے ہیں۔ اس لعنت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہوں کی زمین کی علامتوں کوختم کر کے نا جائز قبضے کرتے ہیں۔ ظلم اورغضب کرتے ہیں۔

# يبلك مقامات ربعنتی لوگ:

اس لعنت میں کچھ اور لعنتی لوگ بھی شامل ہیں۔ آیئے! دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ ابو داؤد، کتاب الطبہارہ میں ہے۔حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ اور حضرت معاذین جبل ڈٹاٹنڈ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول مٹاٹنٹی نے فرمایا:

'' لعنت کے تین کاموں سے بچو : ﴿ جو شخص لوگوں کے رائتے پر پاخانہ کرتا ہے۔ ﴿ پانی کے گھاٹ پر پاخانہ کرتا ہے۔ ﴿ لوگوں کے سائے میں پاخانہ کرتا ہے۔

جی ہاں! بیارے حضور مُنَافِیْنَا کے فرامین کی روشیٰ میں ہم کہہ کتے ہیں کہ پبلک مقامات پر، صاف جگہوں پر، شاہراہوں پر اور کیجے کیے راستوں پر، گند پھیلانا، سگریٹ کے مرغولے بنانا۔ گندے دھویں سے لوگوں کواذیت دینا، تھوکنا، فخش فداق کرنا، لوگوں کوستانافاش میں گند ڈالنا، یانی نہ بہانا، بیسب لعنت کے کام ہیں .....

#### راہ سے کا نٹے اٹھانے والا:

اس کے برعس جس نے پبلک مقامات پرلوگوں کے راستوں پر رفاہ عامہ کا کام کیا۔ اس کے لیے کیا اجر وثواب ہے، ملاحظہ ہو، سیح مسلم، کتاب البر والصلة والادب میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ والشئ بتلاتے ہیں اللہ کے رسول مُنافِیْن نے فرمایا:

#### ير ير ير عضور المفاكم كيا المنظم المعالم المنظم الم

''ایک مرتبہ ایک مخص سڑک برچل رہا تھا اس نے دیکھا راستے پر کانٹوں بھری ایک شاخ یری ہے۔اس نے اس شاخ کو ہٹا دیا۔اللہ نے اس کے اس کام کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔

اس باب میں حضرت ابوہریرہ داللہ ای کی ایک اور حدیث ہے، آب طالی نے فرمایا: '' راہتے پریزا ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا ایک شخص آیا ایے کاٹ ڈالا اور جنت میں داخل ہو گیا ..... میں نے اسے جنت میں مزے اڑاتے ویکھا۔'' ترندى، كتاب البريس حضرت ابو در والثناكي روايت ب، حضور نبي كريم مَالَيْظُم ن فرمايا: ''ایک شخص جوراہ بھول چکا ہےاہے راستہ دکھلانا صدقہ ہے، اور جوگلی اور بازار کا راستہ دکھلا کر رہنمائی کرےاہے غلام آ زاد کرنے جیبا ثواب ملتا ہے۔'' قار مین کرام! الله کے رسول مظافرہ نے رائے یر ( لینی کنارے یر ) بیٹھنے سے منع فرمایا اور اگر کوئی راستے پر بیٹھنا ہی جا ہے توضیح مسلم کتاب اللباس میں ہے کہ اللہ کے رسول مُثَاثِيمًا نے حارشرطوں کے ساتھ راستے ہر بیٹھنے کی اجازت دی اور اسے راستے کاحق قرار دیا۔

ا۔ نگاہ نیجی رکھنا۔

۲۔ راہ میں تکلیف کا باعث نہ بننا۔

س سلام کا جواب دینا۔

س نیکی کی تلقین اور برائی ہے روکنا۔

### عبادت مگر بندول کو تکلیف نه ہو:

یاد رکھے! اللہ کوایے بندوں کے حقوق کا اس قدر خیال ہے۔اللہ کوایے بندوں کے راحت وآ رام کا اس قدر احساس ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے میں بھی اس کے کسی بندے کو تكليف نه يهنيج ـ الرتكليف بيني ملى تو پهرعبادت كس كام كى ره مني الماحظه بو ـ ابو داؤد، كتاب الطهاره مين أيك حديث ..... حضرت ابوسعيد خدرى والتلفظ اور حضرت ابو بربره والتلفظ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول مُلَقِیم نے فرمایا:

" جو شخص جعد کے دن نہایا، بہترین لباس پہنا اگر اس کے پاس خوشبوتھی تو اسے بھی لگا لیا۔ پھر وہ جعد پڑھنے ( مسجد بیس ) آ گیا لیکن لوگوں کی گردنیں نہیں بھل نگلیں (جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا ) پھر جو اللہ کو منظور تھا نوافل ادا کیے، پھر خاموثی کے ساتھ اس وقت تک بیٹھا رہا حتیٰ کہ امام خطبہ کے لیے نکلا اور نماز پڑھا کر فارغ ہو گیا تو ایسے شخص کے وہ گناہ جو پچھلے اور موجودہ جعے کے درمیان تھے۔ یہ جعدان سب گناہوں کا کفارہ بن گیا۔"

قار کین کرام! جمعہ کی عبادت اور گناہوں کی معافی میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے قریب جانے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا ہوا نہ جائے ..... جب گردنیں پھلانگنا ہوا نہ جائے ..... جب گردنیں پھلانگے گا تو کسی کواس کا پاؤں لگے گا اور کسی کوٹانگ لگے گی اور کوئی و یہ ہی اس حرکت کوٹا گل گار سمجھے گا چنانچہ اس نے اگر لوگوں کواس انداز سے نہ ستایا تو تب ثواب ملے گا۔ گناہوں کا کفارہ ہوگا وگرنہ نہیں ..... اللہ اللہ! اللہ کی عبادت میں بھی حقوق انسان کا خیال اولین شرط ہے۔

حقوق انسانی کا نماز جیسی عبادت میں بھی اس قدر خیال ہے میرے حضور مُلَّاثِیْم کو کہ کوئی نمازی صف میں ایک جانب زیادہ نہ جھکے۔ یہ جھکے گا تو ساتھ والاسیدھا کھڑے ہونے میں دقت محسوں کرے گا، چنانچہ میرے حضور شائیم نے فرمایا:

« خِيَارُكُمُ ٱلْيَنُكُمُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلوةِ »

''تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ نماز میں جن کے کندھے زم ہوں۔''

[ أبو داوُد، كتاب الصلوة ]

لینی اکڑ کر دوسرے بھائی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔معمولی می اذیت دینے سے بھی نمازی اپنے اللہ کے انعامات سے کیسے محروم ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو ابوداؤد کتاب الصلوة

میں اللہ کے رسول مُؤلِیکم کا بیفر مان:

"جب نمازی معجد وافعل ہو گیا تو جب تک نماز کا وقت اسے معجد میں رو کے رکھتا ہے، وہ نماز میں ہی شار ہوتا ہے بھر ( نماز پڑھنے کے بعد ) جب تک وہ اس جگہ بیٹیا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی تو فرشتے اس کے لیے دعا کیں کرتے رہتے ہیں۔اے اللہ! اس کو بخش دے۔اے اللہ اس پر رحم فرما۔ اے الله! اس کی توبہ قبول فرما۔۔۔۔ اللہ اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ دہ کس کو ایذ اند دے یا بے وضونہ ہو جائے۔"

جی ہاں! جب وہ معجد میں لڑائی جھگڑا کرے گا،کسی کی چغلی کرے گا۔کسی کواذیت دے گا حتیٰ کہ ہوا خارج کر کے کسی کو تکلیف دے گا تو فرشتے اپنی دعاؤں کا سلسلہ فوراً بند کر دیں گا حتیٰ کہ ہوا خارج کر کے کسی کو تکلیف دے گا تو امر کا خاتمہ کیا اور ادھر فرشتوں نے اس کے لیے اپنی دعاؤں کا اختیام کر دیا۔

الغرض! جو بندہ بھی اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس سلسلے میں بندے کی طرف سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ابوداؤ د، کتاب التطوع میں ہے۔ اللہ کے رسول تَالَّیْمُ معجد میں اعتکاف بیٹھے۔ آپ تَالَیْمُ نے بِنا کہ لوگ او پی آ واز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ تَالَیْمُ نے بِدہ بیاا اور فرمایا:

"اس بات میں کوئی شک نہیں کہتم لوگ ( تلاوت کے ذریعے ) اپنے رب سے گفتگو کررہے ہو، کیکن خبر دار! تم میں سے کوئی دوسرے کو ہر گز اذیت سے دوچار نہ کرے اور قراء ت میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے۔ یا ایسا فرمایا کہ نماز میں ( اپنی آواز بلند نہ کرے )۔"

لینی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو تلاوت کرتے ہوئے اس کا خیال رکھنا ہو گا۔نمازی اگر

194 كالمان المان كالمان كالمان

لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا بنے گا؟ اے معاذ! فتنے میں ڈالنے والے نہ بنو تمھارے پیچھے بوڑھے ہیں، کام کاج والے اور مسافر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ کنرور بھی پڑھتے ہیں، کام کاج والے اور مسافر بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا خیال رکھو۔

قارئین کرام! بخاری، ابوداؤد کتاب الصلوٰة کے مطابق اسکے بعد اللہ کے رسول مَثَاثِظُم نے حکم جاری فرمایا:

( إِذَا صَلَّى آحَدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلَيُخَفِّفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيُفَ وَالسَّقِيُمَ وَ النَّافِيمَ وَ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَ ذَا الْحَاجَةَ وَ إِذَا صَلَّى لِنَفُسِهِ فَلَيُطَوِّلُ مَا شَآءَ »

"جبتم میں سے لوگوں کو کوئی نماز پڑھائے تو وہ بلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان میں کمزور، بیار، بوڑھے اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں، ہاں! جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر چاہے کمی کرے۔"

یعنی جب مفاد عامه کے امور انجام دے گا تو ان کے اجماعی مفاد کا خیال رکھنا لازم ہو گارحتیٰ کہ امام جماعت کرار ہا ہوتو اللہ سے دعا بھی مائے تو اجماعی مائے انفرادی مت مائے اسے دعا میں بھی مفاد عامہ کا خیال رکھنا ہوگا۔ ملاحظہ ہومیرے حضور مُنَاثِیْم کا ارشاد، فر مایا: ''کوئی بندہ نماز پڑھائے تو نمازیوں کوچھوڑ کرصرف اپنے لیے دعا نہ کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو ان نمازیوں کی خیانت کا ارتکاب کیا۔''

[ ابن ماحه، ابواب اقامة الصلوات والسنة فيها]

لوگو! پیرحقیقت تو قرآن نے سورۃ النجم میں بتلا دی کہ میرے حضور مُنَافِیْکُمُ (دین کے معاطے میں) اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک کہ عرش والا رب بلوا تا نہیں، اب سوچو! میرا رب میرے حضور مُنَافِیْکُم کی زبان مبارک سے کیا کہلوا رہا ہے؟ جی ہاں! جو رب اپنے ساتھ عبادت میں مفاد عامہ سے ہٹ کرامام کی دعا کو خیانت قرار دیتا ہے وہ اس حکمران کے ساتھ عبادت میں مفاد عامہ سے ہٹ کرامام کی دعا کو خیانت قرار دیتا ہے وہ اس حکمران کے

#### لايام المنظم الم

ساتھ کیا سلوک کرے گا جو مفاد عامہ سے ہٹ کر اپنی ذات اور رشتہ داروں کو فاکدے پہنچانے کے لیے عجیب وغریب حرکتیں کرتا ہے؟

الله الله! قربان، صدقے اور واری ایسے پیارے حضور تُلَیْنِم پر کہ جضوں نے اپنے امتیوں کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیا۔ سوچو! امتیوں کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیا۔ سوچو! میرے اس پیارے حضور تُلَیْنِم نے دنیا کے حقوق کے بارے میں کیا کچھ نہ کیا ہوگا؟ جی بارے ایسا کمال کیا کہ معلوم انسانی تاریخ کو لا جواب کر دیا۔ پھر کیوں نہ کہوں!

اے اللہ! صلوٰۃ اس پر، سلام اس پر، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، اربوں، کھر بول نہیں بلکہ لا تعداد، ان گنت اور بے شارصلوٰۃ وسلام تیری جناب میں اپنے پیارے حضور نگائیڈ پر کہ ان کے ورودِمسعود نے مفاد عامہ کے حقوق کورہتی دنیا تک بقعہ نور بنا دیا۔

#### عزت اورحق كالتحفظ:

قار کمین کرام! ہم نے مفادعامہ کی عمومی سطح کے تذکرے کیے، آیئے! اب ذراشخصی سطح کے تذکرے کیے، آیئے! اب ذراشخصی سطح کے بھی تذکرے کریں، میرے پیارے حضور مُنَافِیْنِ کی مبارک زندگی کے نمونے ہر سطح پر عجب بہار دیتے ہیں۔

''مردوں کومت گالی دواس سے تم زندہ لوگوں کواذیت سے دو چار کر دو گے۔''
لوگو، ذراسوچو! جو دین فوت ہونے والوں کی آبرو کا یوں تحفظ کرے وہ زندوں کی آبرو
کا کس قدر محافظ ہوگا؟ .....آ ہے! ملاحظہ سیجیے، آبروئے مسلم کے تحفظ کا ایک اور نظارہ .....
ابوداؤد کتاب المناسک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو ٹائٹٹا اور حضرت اسامہ بن شریک ٹائٹٹا بیان کرتے ہیں:

"الله ك رسول مَنْ الله ك ساته (جم) في ك ليه روانه موع منى ك ميدان مين

الديم عنور الله ي المحالية الم

« إلَّا عَلَى رَجُلِ اقْتَرَضَ عِرُضَ رَجُلٍ مُسُلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَلْلِكَ الَّذِي الَّذِي حَرَجَ وَ هَلَكَ »

حرج میں وہ شخص مبتلا ہو گیا اور برباد ہو گیا جس نے کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی مسلمان کی آبر وکوزبان کی قینجی سے کاٹ ڈالا۔''

اللہ اللہ! یہ ہے ایک مسلمان کی آبرواورعزت کی اہمیت کہ جسے برباد کرنے کے لیے لوگ لیحہ کی در نہیں لگاتے۔ صبر سے کام نہیں لیتے۔ ایک جانب سے بات سنی اور فوراً آبروئے مومن پر حملہ آور ہو گئے۔ یاد رکھو! میرے حضور مُلَّ اللّٰمَ آباً گاہ کرتے ہیں۔ ایسا حملہ آور برباد ہوگیا۔

الغرض! مسلمان کی تکریم اور مفاد کا میرے حضور مُثَاثِیمٌ نے اس قدر خیال رکھا کہ صحیح مسلم، کتاب السلام میں ہے کہ آپ مُثَاثِیمٌ نے فرمایا:

'‹ كوئى شخص كسى كواس كى جَلْم سے نه اٹھائے اور اس كى جَلْم پرمت بيٹھے۔''

اسی طرح صحیح بخاری میں اور ابوداؤد، ابن ماجہ کی کتاب الاطعمہ میں حدیث ہے۔ حضرت عبد الله بن عمر ول شخابتلاتے ہیں۔الله کے رسول شائیا نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص (اجتماعی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے )اپنے ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر دو دو

تھجوریں ملا کر کھائے۔

قار کین کرام! جو دین اس حد تک ایک مسلمان کے مفاد کا خیال رکھے کہ دستر خوان پر اس کے ایک ایک لقمے کے حق کا بھی تحفظ کرے وہ کسی محنت کش کی محنت کو کس طرح ضائع ہونے دے گا؟ چنانچے بخاری ، کتاب الا دب میں ہے۔اللہ کے رسول مُناٹیج کے فرمایا:

ے وقع کا بی پین بیان ہواری مناب اورب یں ہے۔ اللہ سے رسول ماہوا سے رہوں۔ ''کوئی مسلمان جو کسی درخت کا بودا لگا تا ہے پھراس درخت کا پھل کوئی انسان ما جانور کھا تا ہے تو وہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ بن جا تا ہے۔''

ترندی، کتاب الا حکام میں ہے اللہ کے رسول تالیج نے فرمایا: کوئی مسلمان جو درخت کا پودا لگا تا ہے یا کوئی کھیتی ہوتا ہے چراس کوکوئی انسان، پرندہ یا چو پاید کھاتا ہے تو وہ درخت لگانے اور کھیتی ہونے والے کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔

ابن ماجه، باب الرهون مي بالله كرسول مَاليُّو في فرمايا:

« أَعُطُوا الْآحِيْرَ أَجُرَةٌ قَبُلَ أَن يَّحِفَّ عَرَقُةٌ »

"مزدورکواس کا پسینه خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو"

بخارى مسلم اور ابو داؤد، كتاب البيوع مي ي:

( مَطُلُ الْغَنِيِّ ظُلُمٌ »

"مالدارة دى كا (ادائيكى مين ) المول كرناظلم ب-"

قار کمین کرام! سیرے حضور مُنالِقُام نے مزدور اور ملازم کے حق کا تحفظ کیا تو آقا اور مالک کے حق کا بھی تحفظ کیا۔

ابن ماجه، ابواب النكاح من بالله كرسول مَاللُّهُ في فرمايا:

« أَيُّمَا عَبُدٍ مَمُلُولٍ أَدَّى حَقَّ اللهِ عَلَيهِ وَ حَقَّ مَوَ الِيهِ فَلَهُ أَجُرَان »

''جوکوئی غلام انسان الله کاحق ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ ہے اور اس کے ساتھ ایٹے بالکوں کاحق بھی ادا کرتا ہے اس کے لیے دواجر ہیں۔''

### جب مقداد رہائی مضور منافیا کے جھے کا دورھ لی گئے:

قار کین کرام! آیے، اب میں آپ کو اپنے پیارے حضور سُلُقِیْم اور مساکین مدینہ کے درمیان بیتنے والے ایک ایسے واقعہ سے آگاہ کروں جو بیہ بتلائے گا کہ دومروں کا خیال کس قدر رکھا جاتا ہے۔ سیح مسلم، کتاب الاشربہ میں ہے، حضرت مقداد ڈلٹیڈ بتلاتے ہیں میں اور میرے دوساتھی مدینہ میں اس حال میں آئے کہ بھوک اور فاقوں کی وجہ سے ہمارے کانوں کی قوت ساعت اور آنکھوں کی بصارت متاثر ہو چکی تھی۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول سُلُیْم کے صحابہ کی خدمت میں پیش کرتے سے کہ کوئی ہماری کفالت کا بوجھ اٹھا لے مگر مصابہ کی فدمت میں چیش کرتے سے کہ کوئی ہماری کفالت کا بوجھ اٹھا لے مگر مدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سُلُیم ہم لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ (گھر کے مہمان خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سُلُیم کے فرمایا: ان کا دودھ دوہ لیا کروہم سب استخطال خانے کی میں تین بکریاں تھیں، آپ سُلُم کُلُم نے فرمایا: ان کا دودھ دوہ لیا کروہم سب استخطال

ہم ان ہر یوں کا دودھ دوہا کرتے۔ ہم تیوں اپنا اپنا حصہ پی لیتے اور اللہ کے رسول ظُلُیْل کا حصہ بچا کر رکھ ویتے۔ آپ ظُلِیْل (مدینہ میں اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر) رات کوتشریف لاتے اور ہمیں الیی آ واز سے سلام کہتے کہ جس سے سونے والے ک آ کھی نہ کھلے اور جوجاگ رہا ہو وہ س لے۔ ایک رات جبکہ میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا ایما ہوا کہ شیطان نے میرے ول میں یہ بات ڈالی کہ حضور نبی کریم ظُلِیْل تو انصار لوگوں کے ایما ہوا کہ شیطان نے میرے ول میں یہ بات ڈالی کہ حضور نبی کریم ظُلِیْل تو انصار لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ آپ ظُلِیْل کی خدمت میں تحالف پیش کرتے ہیں اور آپ ظُلِیْل کو اس تھوڑے پاس جانے ہیں کہ وضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے بھلا حضور ظُلِیْل کو اس تھوڑے سے دودھ کی کیا ضرورت ہوگی ؟ چنانچہ میں حضور ظُلِیْل کے جملے کی طرف بڑھا اور دودھ پی میں وسوسہ کیا۔ جونمی دودھ پیٹ میں گیا تو اب شرمندگی نے آن گھرا۔ شیطان نے دل میں وسوسہ پیدا کرنا شروع کر دیا کہ تم نے حضور ظُلِیْلُ کا حصہ پی لیا۔ اب آپ ظُلِیْل آ کمیں گے دودھ پیدا کرنا شروع کر دیا کہ تم نے حضور ظُلِیْل کا حصہ پی لیا۔ اب آپ ظُلِیْل آ کمیں گے دودھ

لايدير - تعنور الله إلى المنظم الله المنظم ا

موجود نہ ہو گا تو تجھے بد دعا دیں گے چنانچہ تیری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ پیٹ میں گیا دودھ اب کیسے واپس آ سکتا تھا۔ میں ایک چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ وہ اس قدر جھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ سوچیں سوچتا رہا، نیند نہ آئی۔ میرے باتی دونوں ساتھی سو گئے۔ وہ خوش قسست تھے کہ جو کام مجھ سے ہو گیا وہ اس سے محفوظ تھے چنانچے سو گئے۔

آ خر کار اللہ کے رسول طالیح تشریف لے آئے۔ حسب معمول حضور طالیح نے سلام کہا۔ پھر معبول حضور طالیح نے سلام کہا۔ پھر معبور تشریف لے گئے وہاں آپ طالیح نے (نقلی ) نماز پڑھی۔ اس کے بعد دودھ کے قریب آئے ، برتن کا ڈھکن اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ آپ طالیح نے اپنا سر مبارک آسان کی طرف اٹھایا۔۔۔۔ میں دل میں کہنے لگا کہ اب آپ طالیح مجھے بد دعا دیں گے اور میں برباد ہو جادک گا۔گرآپ طالیح کے اور میں برباد ہو جادک گا۔گرآپ طالیح کے اور میں برباد ہو جادک گا۔ گا۔ اللہ کے حضور بس بید الفاظ ہولے :

''اے اللہ جو مجھے کھلائے اسے کھلا اور جو مجھے پلائے اسے پلا''

حضور تلایم کے یہ الفاظ من کر میں اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھے ہوئے اٹھا۔ ہاتھ میں جھری پکڑی اور بکر یوں کی طرف چلنے لگ ..... یہ سوچ کر کہ ان میں سے جو موثی ہوگ اسے ذرئے کروں گا اور اللہ کے رسول تلایم کے کھلاؤں گا۔ موثی بحری کے پاس آیا تو اس کے تقنوں میں بھی دودھ کھا۔ باتی دونوں کو دیکھا تو ان کے تقنوں میں بھی دودھ کھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول تلایم کے گھر والوں کا یہاں ایک فالتو برتن پڑا تھا۔ میں نے اسے پکڑا اور اس میں دودھ دو ہے لگ گیا۔ اتنا دودھ برتن میں ہوگیا کہ او پرجھاگ آگی۔ اب میں نے اس مقداد! تم نے رات کو اپنے کھی کو دودھ پیانہیں؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول تلایم اللہ کے رسول تلایم اللہ کے رسول تلایم کے اللہ کے رسول تلایم اللہ کے رسول تلایم کے اللہ کے رسول تلایم کے اور نوش فرمایا اور پھر باقی مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول تلایم کے اور نوش فرمایا اور پھر باقی مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے اللہ کے رسول تلایم کے اور نوش فرمایا اور پھر باقی مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کی۔ اے میں ترکھم گیا کہ دول تلایم کے اللہ کا اور نوش فرمایا اور پھر باقی مجھے دے دیا۔ میں سے عرض کی۔ اس میں ترکھم گیا کہ دولوں تلایم کے اور نوش فرمایا اور پھر باقی مجھے دے دیا۔ میں سے عرض کی۔ اس میں ترکھم گیا کہ دولوں تلایم کی اور نوش فرمایا اور پھر باقی مجھے دے دیا۔ میں سے عرض کی۔ میں سے عرض کی۔ اس میں ترکھم گیا کہ دولوں تلایم کیا کیا کہ دولوں کیا کہ

ردیے میرے حضور تلکائے کے بیادر آپ طاقیا نے آسان کی طرف چیرہ کر کے جو دعا کی تھی۔اس حضور طاقیا سیر ہوگئے ہیں اور آپ طاقیا نے آسان کی طرف چیرہ کر کے جو دعا کی تھی۔اس دعا کا مستق ہو چکا ہوں تو اب میں ہننے لگ گیا حتیٰ کہ ہنتے ہنتے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگ گیا۔

یہ منظر دیکھ کر حضور مُن اللہ منظم سمجھ گئے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے گئے۔ اے مقداد!

گلتا ہے کوئی حرکت کی ہے، اب میں نے جو کیا تھا وہ سارا بچھ حضور مُن اللہ کی رحمت دیا۔ اس پر آپ مُن اللہ کی رحمت میں یہ دودھ محض اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بات تھی تو تم مجھے پہلے ہی بتلا دیتے۔ ہم اپنے باقی دونوں ساتھوں کو بھی جگا دیتے وہ بھی یہ دودھ پی لیتے۔ اس پر میں نے عرض کی، اس اللہ کی قتم! جس نے جناب مُن اللہ کی قتم ! جس نے جناب مُن اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ من بائی اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ من اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ من اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ من اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور آپ من کے ساتھ حاصل کر لی اب مجھے کیا پرواہ ہے کہ لوگوں میں سے جو بھی اس رحمت کو حاصل کر تا ہے تو کر لے۔ "

قار کین کرام! جو بندہ غلطی پرشرمندہ ہو جائے وہ اللہ کو بدا ہی بیارا لگتا ہے، حضرت مقداد دلائے سے غلطی تو ہو گئی مگر اس پر جس قدر اضیں ندامت ہوئی اللہ نے کہیں بڑھ کر حضرت مقداد دلائے کو اپنی نعمت سے نواز دیا .....میرے پیارے حضور منابی کی محبوں کو جس نے سے نواز دیا .....میرے پیارے حضور منابی کی محبوں کو جس نے سے نواز دیا .....میرے کا یہ کہ کو اپنی نعمت کون ہوگا ؟

یاد رکھے! مومن ہونا شرط ہے، مومن کو تو ایسے غم و فکر پر بھی اجر ماتا ہے۔ جیسی فکر حضرت مقداد ڈٹائٹ کو لاحق ہوئی۔ سیح مسلم، کتاب البر میں ہے اللہ کے رسول ٹائٹ کے نے فر مایا:

دمومن جب کسی تکلیف اور مصیبت سے دو جار ہوتا ہے۔ یا اسے بیاری اور کوئی علم لاحق ہوتا ہے جی کہ اسے کوئی فکر لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس فکر کی وجہ ہے تھی اس کے گناہ دور کر دیتے ہیں۔''

صحیح مسلم میں ہی حضرت عاکشہ واٹھا سے مروی ہے حضور نبی کریم ماللی ا نے فرمایا:

مؤمن کوکسی بھی قتم کی تکلیف پہنچ حتیٰ کہ اسے کا نٹا بھی پجے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے نیکی عطا فر ما دیتے ہیں ۔اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ ختم کر دیتے ہیں۔

## مظلوم کی بددعا:

قار کین کرام! مزہ ای زندگی کا ہے جو دوسروں کا خیال رکھ کرگزاری جائے۔جس میں مفاد عامہ کا خیال رکھا جائے اپنے قربیوں کا احساس کیا جائے .....اور جس زندگی میں دوسروں کا احساس وخیال اور ہدردی نہ ہو وہ حیوان کی زندگی ہے ۔ انسان کی زندگی ہیں ہے۔ میرے حضور ناٹیٹی پر جوقر آن نازل ہوا .....اس کی سورۃ النساء ملا خطہ ہو .....آیت نمبر ۱۳۹ ہے۔ اللہ نے اس آیت میں جہاں والدین، رشتہ داروں، مکینوں، قرابت دارہسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے وہیں" وَالصَّاحِبِ بِالْحَنْبِ "پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے ..... یعنی کسی مجلس میں آپ کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے ۔.... یعنی کسی مجلس میں آپ کے ساتھی کوئی بیٹھا ہے تو اس کی حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس پر احسان کرنا لازم ہے ۔ اس کا احساس وخیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کا احساس وخیال

لوگو! آپ نے دیکھا میرے حضور مُنَافِیْظِ رات کے وقت تشریف لائے ہیں تو سلام آہستہ سے کہتے ہیں کہ حضرت مقداد والفیٰ اور ان کے باتی مسکین ساتھیوں کی آ کھ نہ کھل جائے۔
نیز خراب نہ ہوجائے۔ مجھے بتلاؤ! آج کون ہے جواس قدراحساس کرتا ہوا جہا گی مجالس میں چنداحباب اکھٹے ایک جگہ سوتے ہیں کوئی خیال نہیں کرتا کہ میں باتیں کررہا ہوں جب کہ پھھ ساتھی آ رام کر رہے ہیں۔ کون ہے جو دروازہ آہتہ سے کھولے یا بند کرے کہ کی کی آ کھ نہ کھل جائے کوئی ہے آ رام نہ ہوجائے ۔۔۔۔کون ہے جو سفر میں پہلو کے ساتھی کا خیال کرتا ہو۔ اللہ کی قسم میں جیران ہوتا ہوں اور جیران ہو ہو کرصد نے واری اور قربان جانے کو دل کرتا ہو۔ اللہ کی قسم میں جیران ہوتا ہوں اور جیران ہو ہو کرصد نے واری اور قربان جانے کو دل کرتا ہے ایک دوبار یا لاکھوں بار نہیں۔ بے شار بار ۔۔۔۔۔اپنے ایسے پیارے حضور مُنافِیْظِم پر

203 كالم المالية المالية

کہ جوانسانیت کو جینے کا ڈھنگ بتلا گئے۔ میرے حضور طُلیّن نہ ہوتے تو اللہ کی قتم! یہ دنیا جانوروں کے باڑے اور درندوں کے جنگل سے بدتر ہوتی ..... ہاں ہاں! .....اسلام تو محب رسول طُلِیْن اسے مانتا ہے جو ایسے احساس کا حامل ہواور جو ان احساسات سے عاری ہو جائے۔ بلکہ وہ کہیں آ گے بڑھ کر ..... ظالم بن کر درندگی پہاتر آئے .....لوگوں کے حقوق عصب کرتا پھرے وہ محب رسول طُلیْن نہیں ہوسکتا۔ سپا مسلمان نہیں ہوسکتا۔ ہاں وہ تو انسان بھی نہیں ۔۔۔ اے انسان نما درندے! میرے انسان بھی نہیں .... اسے مخاطب کر کے یہی کہا جاسکتا ہے۔ اے انسان نما درندے! میرے حضور طُلیْن کا انتہاہ سن! بہناری کتاب المطالم اور ابو داؤ د، کتاب الزکوٰۃ شِن ہوسکتا۔ الزکوٰۃ شِن

( إِنَّقِ دَعُوةَ الْمَظُلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيُنَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ))

'مظلوم كى بددعا سے بچوكيونكم مظلوم اور الله كے درميان كوئى پردہ حاكل نہيں ہوتا۔' ترمذى ، كتاب صفة الجنة ميں ہے، فرمايا: ' تين دعا كيں ايى بيں جورد نہيں كى جاتيں، انصاف والے حكمران كى دعا، روزہ داركى جب وہ افطار كرتا ہے، اورمظلوم كى دعا كوتو بلندكر كے بادلوں كے اوپر لے جايا جاتا ہے، اس كے ليے آسان كے دروازے كھول ويے جاتے بيں اور عزت و جلال والا رب اے خاطب كركے كہتا ہے:

« وَعِزَّتِي لَا نُصُرَنَّكَ وَلَو بَعُدَ حِيْنِ »

" مجھے اپنی عزت کی قتم! میں تیری ضرور بر ضرور مدد کروں گا اگر چہ کچھ وقت بعد ہی کروں۔''

لہذا تھوڑا ساصبر کر کہ جبر وظلم کا ونت تھوڑا ہے۔





# ہرایک کے ساتھ حسن اخلاق

#### روزانهستر بار:

حسن اخلاق کا پہلامنظرانسان کے اپنے چیرے کا ہوتا ہے۔ تر مذی ، کتاب البر میں ہے اللہ کے رسول مُلٹینم نے فرمایا:

''نیکی کا ہرکام صدقہ ہے۔ نیکی بی ہی ہے کہتم اپنے بھائی سے ملوتو ہشاش بٹاش چرے کے سامنے تیری مسکراہٹ تیرے لیے چرے کے سامنے تیری مسکراہٹ تیرے لیے صدقہ ہے۔''

تر مذی، کتاب المناقب میں ہے حضرت عبداللہ بن حارث و الله تا ہیں کہ:

در مسکراہٹ کے حوالے سے میں نے اللہ کے رسول الله تا بوھ کر کسی کو
مسکراتے نہیں دیکھا۔''

صحیح مسلم، کتاب الفضائل میں ہے۔حضرت انس بن مالک بھا تھے ہیں اللہ کے اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ کے اللہ کے رسول منافظ جب مدینہ میں تشریف لائے تو (میرے باپ) ابوطلحہ ٹٹائٹ نے میرا ہاتھ کی داور مجھے اللہ کے رسول منافظ کی خدمت میں حاضر کر دیا اور عرض کیا۔

"اے اللہ کے رسول مُلاقیم ! انس مجھدار الرکا ہے۔ آپ مُلاقیم مدینہ میں ہوں یا سفر میں جا کہ اللہ کے میں بی سال اللہ کے میں جا کی جدمت کرے گا چنا نجیہ میں نے دس سال اللہ کے رسول مُلاقیم کی خدمت کی اللہ کا قدم کھا کر کہنا ہوں آپ مُلاقیم نے بھی اف (اوک)

تک نہ کہا اور نہ بھی یہ کہا کہ تونے یہ کام کیوں کیا؟ یا تونے یہ کام کیوں نہ کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ حضور مُن اللہ اللہ علیہ مارے لوگوں میں سب سے براہ کر خوبصورت ترین اخلاق کے مالک تھے۔''

حضرت انس بن ما لک ٹائٹ حضور نبی کریم تائین کی ایک مجلس کی منظر کشی کرتے ہوئے ہتلاتے ہیں امام ترفدی ، کتاب البر میں روایت لائے ہیں کہ ایک بزرگ سردار آیا وہ اللہ کے بی تائین سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ لوگ جو حضور تائین کے قریب بیٹھے تھے۔ داکیں بائیس سر کنے لگے تا کہ بزرگ سردار کے لیے جگہ بناکیں ۔حضور نبی کریم تائین نے جب یہ انداز دیکھا تو فرمایا:

﴿ لَيُسَ مِنَا مَنُ لَهُمْ يَرُحَمُ صَغِيْرَنَا وَ يَعُرِفُ شَرَفَ كَبِيْرِنَا ﴾ ''جو ہمارے بچوں پر دم نہ کرے اور ہمارے برے لوگوں کی توقیر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے''

ایک اور روایت میں ہے جو ہمارے بروں کے شرف (عزت) کو پیچا نتا نہیں ۔ ایک اور روایت میں ہے جو ہمارے بروں کے حق کو پیچا نتا نہیں ۔ اللہ اللہ ایچوں پر شفقت اور بروایت میں ہے جو ہمارے بروں کے حق کو پیچا نتا نہیں ۔ اللہ برے بزرگ کے مقام کو برخوں کی تو قیر، شرف اور حق کو پیچا ننے کا نام اخلاق ہے ۔ ایک برے حضور نا اللہ اسلاق کے لیے جگہ بنائی تو میرے حضور نا اللہ اسلام اور اخلاق کا ایک اصول طے فرمادیا۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث قابل ذکر ہے میچ مسلم اور ابوداؤد، کتاب الادب میں ہے، حضرت عائشہ رائھ فی فرماتی ہیں:

( اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمُ » " "الله كرسول اللَّيْمَ في ممين علم دياكم مم لوگوں كا اكرام ان كرم جرت كر مطابق كريں ـ." مطابق كريں ـ."

ترمذی ، کتاب البر میں ہی حضرت ابو ذر والٹو کی روایت ہے۔ خادموں کے بارے

وريام حضور اللها كي المستحدد الله المستحدد الله المستحدد الله المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المست

میں حضور مَالیّٰتُم نے فرمایا:

'' یہ تمھارے بھائی ہیں جنھیں اللہ نے تمھارے ماتحت کر دیا ہے لہذا جس شخص کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو وہ اسے اپنے کھانے سے کھانا کھلائے ۔ اپنے پہناوے سے اسے پہنائے اور اس پر کام کے ایسے بوجھ کی تکالیف نہ ڈالے جو اس کے بس میں نہ ہواور اگر اس کے بس سے باہر تو اس کی مدد کرے۔

مر نہ کی ، کتاب البر میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹ کہتے ہیں ۔ کہ ایک شخص اللہ کے رسول مُلٹی کے ایس خادم کو رسول مُلٹی کے اللہ کے رسول مُلٹی ایس خادم کو کتنی وفعہ معاف کروں؟ اللہ کے رسول مُلٹی کے اس کا در مواد کو جھے لگا۔ اے اللہ کے رسول مُلٹی کے اس کا در مواد کو بی کے رسول مُلٹی کے اس کے رسول مُلٹی کے اس کا در مواد کروں؟ آپ مُلٹی کے خرمایا:

« كُلَّ يَوْمٍ سَبُعِيْنَ مَرَّةً »

"روزانه ستر بار"

### صدقه دی هوئی شے کی خریداری:

ایک مسلمان کا اخلاق اس قدر اعلی ترین معیار کا ہونا چاہیے کہ دور سے بھی کوئی داغ دھے۔ نظر نہ آئے ملاحظہ ہو میرے حضور منالیق کی راہنمائی ۔ ابو داؤد، کتاب الزکوۃ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر وٹالیڈ بتلاتے ہیں کہ ان کے اباجی حضرت عمر بن خطاب وٹالیڈ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا دیا بھرد یکھا کہ ای گھوڑے کوفروخت کیا جا رہا ہے ۔ انھوں نے ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کوفروخت کیا جا رہا ہے ۔ انھوں نے ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کوفریدیں آپ منالیڈ کے رسول منالیڈ مے سوچھا کہ وہ اسے خریدیں یا نہ خریدیں آپ منالیڈ کے فرمایا:

''اسے مت خرید نا اور اپنا صدقہ واپس نہ لینا۔''

الله الله! بظاہرتو کوئی حرج نہیں کہ گھوڑا کھلی منڈی میں فروحت ہور ہا ہے۔ پیسے دے

# خزانچی کا اخلاقی معیار:

اخلاتی برتری کی ہی ایک اور مثال صحیح بخاری اور ابو داؤد، کتاب الزکوۃ میں یوں ہے کہ اللہ کے رسول مَنْ اللہ نے فرمایا:

یہ حقیقت ہے کہ دیانتدار خزائجی جواپنے مالک (یا امیر) کے تھم کے مطابق دل کی خوشی سے پورا پورا وے یہاں تک کہ جس کو دینے کا تھم دیا گیا ہے اسے دے دیتو اس خزانجی کا شار دوصدقہ کرنے والوں میں سے ایک کا ہے (ایک وہ مالک یا امیر جس نے دینے کا تھم دیا اور دوسرایہ خزائجی جس نے دل کی خوشی سے تھم کی تقیل کر دی )۔

جی ہاں!عام حکومتی خزانجی ایسا کرتے ہیں کہ لوگوں کا ٹائم ٹال مٹول میں ضائع کرتے ہیں گویا اس نے اپنے باپ کی جائداد سے ادا کرنا ہے۔ یہ خواہ مخواہ بخل کر کے اخلاقی ذہنیت کی پستی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اللہ کا مجرم بن رہا ہے ..... حالانکہ آخر کار دینا ہی بڑے گا.....دوسرا وہ خوش قسمت ہے کہ جو دل کی خوشی سے فوراً دیتا ہے۔ اسے ای طرح

صدقہ دینے والا شار کرلیا جائے گا جس طرح کہ وہ مالک صدقہ دینے والا ہے جو اپنے مال سدقہ دینے والا ہے جو اپنے مال سے دے رہا ہے .... یوں میرے حضور منگائی اپنے امتوں کی تربیت کرتے ہیں ۔ کہ ایک مسلمان کی اخلاقی سطح بخل جیسے فسیس بن سے عبارت نہیں ہونی چاہیے بلکہ فراخ دلی کے حسن سے مزین ہونی چاہیے ۔

الیی معمولی اور چھوٹی چھوٹی آلائشوں میں مبتلا ہونے کی بجائے مسلمان کواس قدر بلند اخلاق ہونا چاہیے کہ وہ آلائشوں کی دلدل میں نہ دھنے بلکہ وسیع میدان میں تعاون کرنے والا فراخ دل رکھنے والا ہونا چاہیے۔کیسا .....؟ ہلاتے ہیں،میرے حضور مُلَّا ﷺ!

### شکر گزار اور نمک حرام:

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعا اور ابو داؤد، كتاب الزكوة من عديد مسلم، كتاب الذكر

ہے۔ رہ نے کسی سلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کر دیا۔ عزت وجلال والا اللہ قیامت کے دن اس کا ایک دکھ دور کردے گا اور جس نے کسی مشکل میں گھرے شخص کے لیے آسانی کا سامان کردیا۔ اللہ اس کے لینے دنیا اور آخرت میں آسانی کردے گا۔ اس طرح جس نے کسی سامان کردیا۔ اللہ اس کے لینے دنیا اور آخرت میں اس (کے عیبوں) پر مسلمان (کے عیبوں) پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس (کے عیبوں) پر پردہ ڈال دے گا۔ یادر کھو! اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے (مسلمان) بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔

قارئین کرام! بعض لوگ محن کش ہوتے ہیں۔ نمک حرام ہوتے ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ
ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ گدھا جس کواس کا مالک چارہ ڈالتا ہے۔ وہ
اس چارے پر ہی مالک کااییا وفادار ہوتا ہے کہ گاؤں سے باہر کھیتوں میں اس پر چارہ لاد
دیا جاتا ہے تو وہ بغیر مالک کے اکیلا ہی گھر پہنچ جاتا ہے۔ ۔۔۔ میں ایک بار ملکہ ہانس کے قصبہ

میں جعد پڑھانے گیا۔ قصبے میں راستہ تنگ تھا۔ دونوں طرف بڑی بڑی گندی نالیاں تھیں۔
سانے گدھا ایک ریڑھی کو تھینچنے چلا آ رہا تھا۔ ریڑھی پر چارہ لدا ہوا تھا۔ گدھا اکیلا ہی تھا۔
مالک ہمراہ نہ تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا۔ گاڑی کو بچاؤ ڈرائیور نے بائیں سمت والا ٹائر
نالی کے ساتھ لگا دیا۔ ادھر گدھے نے بھی الی ڈرائیونگ کی کہ اس کی ریڑھی کا پرلا ٹائر نالی
کے کنارے پر بی آیا اور کار اور ریڑھی دونوں ایک دوسرے کو کراس کر گئے ....سبحان اللہ!
یہ جوہ عقل جو اللہ نے ایک گدھے کو دی ہے ....اب اگر کوئی انسان کسی کا احسان پا کر
اگڑتا چھکوتا ہے تو وہ گدھے سے بدر جہا بدتر ہے ....اس لیے میرے حضور شاہین کے نوب
فرمایا: میرے حضور شاہین کا فرمان۔ ابو داؤ د، کتاب الادب میں دیکھتے اور آ واب سیکھیے،
تر نہ کی کے کتاب البر میں ملاحظہ سیجئے اور تیکی کا حسن ملاحظہ سیجئے میرے حضور شاہین نے فرمایا:

« مَنُ لَّا يَشُكُرُ النَّاسَ لاَ يَشُكُرُ اللَّه »

''جولوگوں کاشکریہادانہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادانہیں کرتا۔''

شکر کامعنی قدردانی ہے لینی جو اپنے کسی محسن کی قدردانی نہیں کرتا وہ اللہ کی قدردانی کسے کرے گا؟

جب کہ اللہ کے احسانات کی عظمتوں کے کیا کہنے اور پھر ان کی گنتی کا تو کوئی شار ہی نہیں نو جو انسان اپنے محسن کسی انسان کا شکر ادانہیں کرتا۔ قدر دانی نہیں کرتا وہ اللہ کے عظیم احسانات اور بے شار انعامات کی قدر دانی کیسے کرے گا .....؟ محسن نے تو مہر بانی کر دی اس پر اللہ مہر بانی کرے گا جیسا کہ میرے حضور مُنافِیْنِ نے فرمایا:

« اَلرَّاحِمُونَ يَرُحَمُهُمُ الرَّحُمْنِ، اِرْحَمُوا اَهُلَ الْاَرْضِ يَرُحَمُكُمُ مَنُ فِي السَّمَاءِ»

[ ابو داوُد، كتاب الادب ]

## ردبي مير ساندار الله المسائل ا

''جو (بندول اور جانورول ) پر رحم کرنے والے ہیں الله رحمان ان پر رحم فرمائے گا چنانچیتم زمین کے رہنے والول پر رحم کروئم پر وہ الله رحم کرے گا جوآ سان میں ہے''

ا می محن کش! تیرے محن نے تجھ پر دین کا احسان کیا۔ دنیا کا کوئی احسان کیا ۔۔۔۔۔ یہ تیرامحن ہے۔ بتلا اس کی محسن کشی کرتا ہے تو تجھ سے بڑھ کر بداخلاق کون ہوگا؟
سب سے بڑے تیرے محسن تیرے ماں باپ ہیں۔ تیرا استاذ ہے ان کی محسن کشی اور نمک حرامی کر کے تو نے اخلاق کی دھجیاں اڑا دیں ۔۔۔۔۔اب تیرا کیا بنے گا ۔۔۔۔؟ جلدی سے تو بہ کر لے اور ابوداؤد، کتاب الا دب میں میرے حضور مُنالیکا کا فرمان من لے!
تو بہ کر لے اور ابوداؤد، کتاب الا دب میں داخل نہ ہوگا۔اور نہ ہی تکبرانہ چال چلنے والا۔''

### احچها اخلاق اور جنت:

قیامت کا دن ہے۔ اعمال کا وزن ہورہا ہے۔ اخلاق کا وزن بھی ہوگا۔ اس کا وزن کتنا ہو گا۔ ابو داؤد، کتاب الادب میں ہے۔ ترفری کتاب البر میں ہے حضور مُثَاثِیْم نے فرمایا: (( مَا مِنُ شَیءِ اَنْقَلُ فِی مِیْزَانِ الْمُؤْمِنِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنُ خُلُقٍ حَسَنٍ )) ''قیامت کے دن مومن کے ترازو میں حسن اخلاق سے بوھ کر کوئی شئے زیادہ وزنی نہ ہوگی۔''

قار مکین کرام!خوش قسمت ہیں اچھے اخلاق والے جو وزن کروا کے کامیاب ہو گئے اور حضور نبی کریم علی اللہ میں ہے ۔ میرے حضور نبی کریم علی اللہ میں ہے ۔ میرے حضور نبای نی نے فرمایا:

" إِنَّ مِنُ اَحَبِّكُمُ اِلَىَّ وَ اَقُرَبِكُمُ مِنِّى مَجُلِسًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمُ اَخُلاقًا " ''تم لوگوں میں سے جولوگ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں اور قیامت کے دن تم سب سے بڑھ کرمجلس میں جو میرے قریب ہوں گے ۔ وہ ۔۔۔۔ وہ لوگ ہوں گے جوتم لوگوں میں سب سے بڑھ کراخلاق میں اچھے ہوں گے ۔'' قارئین کرام! آئے۔۔۔۔۔ اب جنت میں خاص قتم کے محلات کا نظارہ کرتے ہیں ۔ دنیا میں رہ کر ان محلات کی عظمت ورعنائی اور حسن وزیبائش کا تصور ناممکن ہے۔ ترمذی ، کتاب البر میں ہے ۔ میرے حضور ناگھڑانے فرمایا!

''بلاشبہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے ظاہر کوان کے باطن سے دیکھا جائے گا اور ان کے باطن کو ان کے ظاہر سے دیکھا جاسکے گا۔ ایک دیہاتی اٹھا اور پوچھنے لگا: ''اے اللہ کے رسول مُلِیْنِمُ المِیکِل س کے لیے ہوگا؟ فرمایا:

(( لِمَنُ اَطَابَ الْكَلَامَ، وَاَطُعَمَ الطَّعَامَ وَ اَدَامَ الصِّيَامَ وَ صَلَّى لِلَّهِ باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

"بیاس کے لیے ہے جس کی گفتگو دار باہو۔ کھانا کھلاتا ہو۔ روزے رکھنے کا عادی ہو، رات کواس وقت اللہ کی خاطر نماز پڑھتا ہو جب لوگ سورہے ہوں۔"

قارئین کرام! اچھے اخلاق والا جنت کے کمل میں پہنچ گیا۔ اب کمل والی بھی جا ہے۔ اللہ تعالی اچھے اخلاق کے بدلے میں ایک خاص الخاص محل والی بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھئے تر نہ ی میں کتاب البر اور ابو داؤد میں کتاب الا دب کا نظارہ .....خلق عظیم کے مالک میرے حضور مثالث نے بتلایا:

(( مَنُ كَظَمَ غَيُظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اَنُ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُوُو الْعِينِ شَاءَ )) عَلَى رُوُّوسِ الْخَلَاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنُ اَكِّ الْحُورِ الْعِينِ شَاءَ )) (مجو غصر كو لِي كياس كے باوجود كه وہ غصر يحملرار آمد كرنے كى طاقت ركھا تھا۔

#### 212 كالمان المان الم

الله تعالى اسے قيامت كے روز تمام مخلوقات كے سامنے بلائے گا اور اسے اختيار دے گا كہ وہ حور عين ميں سے جونى حور جائے پندكر لے۔''

قارئین کرام! حسن اخلاق کے سلسلہ میں پیارے حضور مَالَّیْمُ کا ایک اور فرمان ہے امام ابو داؤ د، کتاب الادب میں لائے ہیں ملاحظہ ہول حسن اخلاق کے موتی جوجھڑے ہیں میرے حضور مَالَیْمُ کے دہن مبارک سے ....فرمایا:

( آنَا زَعِيُمْ بِبَيْتٍ فِي رَبُضِ الْحَنَّةِ لِمَنُ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحِقًّا وَ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْحَنَّةِ لِمَنُ تَرَكَ الْكَذِبَ وَ إِنْ كَانَ مَازِحًا وَ بِبَيْتٍ فِي اَعُلَى الْحَنَّةِ لِمَنُ حَسَّنَ خُلْقَهُ »

"میں ایک محل لے کر دینے کا ذمہ دار ہوں جو جنت کی ایک سائیڈ پر ہوگا اور بیہ اس شخص کے لیے ہوگا جوحق پر ہونے کے باوجود جھڑا چھوڑ دے۔ جنت کے درمیان میں بھی ایک محل کا ذمہ لیتا ہوں اس شخص کے لیے جوجھوٹ چھوڑ دے اگر چہ بیجھوٹ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو ..... جنت کے ایک اعلیٰ مقام میں بھی ایک محل کا ذمہ لیتا ہوں اور بیاس شخص کے لیے ہوگا جس نے: "حَسَّنَ خُلُقَهُ" ایک اطاق کوخوبھورت بنالیا۔"

ارے فاکے بنانے والو! دیکھو! یہ ہیں میرے حضور نگائیل کے اخلاق۔ جی ہاں! یہ ہیں مناظر میرے حضور نگائیل کے اخلاق کے اخلاق کے اور سنو! جب تمہارے بروں نے میرے حضور نگائیل کو گالیاں دیں۔ اور جواب میں میرے حضور نگائیل نے دعا کیں دیں تو تب میرے اللہ نے ایے حبیب اور خلیل جناب محد کریم نگائیل کو مخاطب کرکے فرمایا:

﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ [ القلم: ٤ ]

"كياشك ہے كه آپ بهت بڑے اخلاق كے مالك بيں -"

#### حضور مَلَاثِيمُ أور حضرت عا نَشه ولاَثِهُا:

حضرت عائشہ ڈاٹھ ابو بکر صدیق ڈاٹھ کی بڑی لاڈلی اور پیاری بیٹی تھیں۔ ان کی والدہ حضرت ام رومان باٹھ بھی اپنی بیٹی سے بے صدیپار کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھ تا ہر تھے اور مالدار تھے اس لیے حضرت عائشہ ڈاٹھا نازونعم میں پلی تھیں۔ صحیح بخاری ، کتاب النکاح میں ہے حضرت عائشہ ڈاٹھا بتلاتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول مٹاٹھٹے نے بتلایا:

(شادی سے پہلے) میں نے تہمیں خواب میں دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ (جناب جریل علیہ) استحصیں ریشم کے ایک فکڑے میں لپیٹ کر لائے ہیں اور مجھ سے کہدر ہے ہیں ۔حضور مُنَالِیُّا! بیتہ کہاری بیوی ہیں ۔ میں نے تیرے چرے سے پردہ ہٹایا تو وہ تو تھی ..... ہے دیکھ کر میں کہنے لگا۔ اگر بیاللہ کی طرف سے فیصلہ ہے تو وہ اس خواب کو پورا کردے گا۔''

جی ہاں! پیغیر کا ہر خواب اللہ کی طرف سے وقی ہوتا ہے۔ چنانچہ مکہ میں نبوت کے آخری سال حضرت خدیجہ ڈاٹھا فوت ہوئیں تو حضرت صدیق اکبر ڈاٹھنا نے اپنی پیاری بیٹی کا دکاح حضور نبی کریم باٹھنا سے کر دیا۔ پھر جب مسلمان مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے تو حضرت عائشہ دائش کو علاقائی تبدیلی کی وجہ سے بخار ہوگیا جس کی وجہ سے قدرے کمزور ہوگیا جس کی وجہ سے قدرے کمزور ہوگیا جس کی وجہ سے قدرے کمزور

"میری والدہ نے چاہا کہ میں موئی تازہ ہو جاؤں تا کہ مجھے اللہ کے رسول مُنْ الله کے رسول مُنْ الله کے سول مُنْ الله کے گھر بھیجا جا سکے گر مجھے ان کی خواہش کے مطابق فائدہ نہ ہوا تو انھوں نے مجھے کرئی (خود رخمکین خربوزہ) اور مجور ملا کر کھلایا تو اس سے تو میں خوب موثی تازی ہوگئی۔"

جی ہاں! مدیند منورہ میں حضرت عائشہ والنف کی زخصتی ہوگئی اور پھر مدینہ کی ساری زندگ میرے حضور مُلَاثِیْج نے حضرت عائشہ والنف اور باقی از واج مطہرات کے ساتھ گزار دی .....

### الديام المفتود كالمكالي المنظمة المكالية المكالمكالية المكالية المكالية المكالية المكالية المكالية المكالية الم

آپ سُالِیَا نے ہر قابل و کرفتبیلہ کے اندر شادی کی۔ یوں سارا عرب آپ سُالِیْا کا رشتہ دار بن سُلِیا اسلام کے بھیلنے ہیں اس رشتہ داری نے اہم کردار ادا کیا .....حضرت عاکشہ شُلُیا تمام ازواج مطہرات میں واحد کنواری خاتون تھیں باتی سب بوہ اور مطلقہ تھیں۔حضور نبی کریم سُلُیا اللہ کو حضرت عاکشہ شاہری سلوک سب کے ساتھ کو حضرت عاکشہ شاہری سلوک سب کے ساتھ کیاں تھا۔

### اینے رب کی جانب:

آپ طَالِیْکِم جب بیار ہوئے تو بیاری کے آخری دنوں میں آپ طَالِیْکِم نے اپنی ازواخ مطہرات سے اجازت لے کی کداب وہ حضرت عائشہ ٹالٹیا کے ہاں ہی تظہریں گے - ہرایک کے پاس روزانہ تشریف لے جانے کی سکت نہ تھی ۔ سیجے مسلم ، کتاب السلام میں ہے حضرت عائشہ ہلاتی ہیں کہ!

''ہم میں سے جب کوئی انسان بیار ہوتا تو اللہ کے رسول مُنَّاثِیْ اپنا دائیاں ہاتھ مبارک اس پر چھیرتے اور فرماتے۔''

( اَذُهِبَ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشُفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَآءَ اللَّ شِفَآءَ اللَّا شِفَآؤُكَ شِفَآءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا »

''ا بے لوگوں کے بروردگار! بیاری دور فرما دے ، شفا دے دے۔ شفا دینے والا تو ہی ہے۔ تیری شفا کے علاوہ کہیں شفانہیں ہے۔ الیی تندر تی عطا فرما دے کہ کوئی مرض ماتی نہ چھوڑے۔''

اب جب اللہ کے رسول طَافِیْنَ بِحار ہوئے بھر بیماری زور بکڑ گئی تو میں نے آپ طَافِیْمُ کا ہاتھ مبارک بکڑا اور ارادہ کیا کہ یہی دعا پڑھوں اور آپ طَافِیْمُ کا ہاتھ آپ کےجسم اطهر پر بھیردوں تو آپ طَافِیْمُ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یوں کہا: « اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِیُ وَاجُعَلَنِی مَعَ الرَّفِیُقِ الْاَعْلی » '' اے اللہ! مجھے معاف کر دے اور مجھے اعلیٰ ترین دوستوں (جبرائیل، میکائیل، ادرانبیاءکرام ) کے پاس لے جا''

حضرت عا نشہ مٹھنا بتلاتی ہیں کہ پھر جو میں نے آپ مٹائیل کی طرف دیکھا تو آپ مٹائیل تو جا چکے تھے۔

قار کین کرام! میرے حضور مَنْ اَلَّامِ کو لینے والے آگئے تھے۔اب ہاتھ پھیرنے اور وم کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ لہذا میرے حضور مَنْ اللّٰهِ خِیلا ہے جلدی سے اپنا ہاتھا چھڑ وایا اور اپنے اللّٰہ کے پاس چلے گئے ..... پچھ عرصہ بعد ہماری روحانی مال حضرت صدیقہ کا مُنات وَاللّٰهٰ ہمی چلی گئیں ..... میرے حضور مَنَّ اللّٰهِ کا مُناف وَاللّٰهٰ کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین محلات میں ہیں ..... ہم لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے اخلاق کے ایسے نمونے چھوڑ گئے ہیں کہ انسانیت ان نمونوں کو ابنائے گی تو فرشتہ سیرت بن جائے گی ....مندموڑے گی تو درندوں سے بھی بدعادت بن جائے گی۔

اے مجان رسول تُلَیِّظِ میں نے اپ قلم سے اپ حضور تَلَیُظِ کی پاک سیرت کے جو مناظر وسین قلمبند کیے ہیں۔ یہ جواب ہے خاکے بنانے والی اس گتاخ دنیا کوجس نے ہمارے دلوں کوغم واندوہ سے دوچار کر دیا ۔۔۔۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپ مولاعز وجل کی کہ دے اس قرض کو چکا دول جو عالم اسلام کے ذمہ ہے ۔۔۔۔۔ ایک ادنی سامحب رسول تُلَیُّظِ کہاں تک کامیاب ہوا ہے۔ اس کا فیصلہ میں آپ پرچھوڑتا ہوں ۔۔۔۔ اور اپ رب تعالی کے حضور تَلَیْظِ دعاکے لیے ہاتھ اٹھا تا ہوں ۔۔۔۔ آپ کا جوں۔۔۔۔ آپ کا جوں۔۔۔۔ آپ کا جوں۔۔۔۔ آپ کا جوں۔۔۔۔ آپ کا جوں۔۔۔ آپ کا جوں۔۔۔۔ آپ کے ایک ایک کے ایک کی میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے!





# سجدة شكراور دعا

میرے اللہ، میرے مولاعز وجل تبارک وتعالیٰ تو رحمان ہے، منان ہے اور تو حنان بھی ہے لج پال بھی تو ہے اور غم ٹال بھی تو ہے محمد کریم مَثَاثِیْزُمْ تیرے حبیب بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں وہ ہمیں بتلاتے ہیں! اَقُرَبُ مَا یَکُونُ الْعَبُدُ مِنُ رَّبَّہٖ وَ هُوَ سَاحِدٌ فَاکُثِرُووُ الدُّعَاءَ

7 أبو داوُّد، كتاب الصلوة ]

''سجدے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے اپنے رب کےسب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہٰذاسجدے میں بہت زیادہ مانگا کرو

ا الله! تير بيار عبيب مَلْقَيْم بِهر بول كياكرت ته: « أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورِ أَوُ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا لِللهِ »

ا ابو داود، كتاب الجهاد]

''جب ان کے پاس خوثی کی خبر آتی یا آپ طالی کو بشارت دی جاتی تو آپ طالی الله کاشکر ادا کرتے ہوئے

سجدے میں گر جاتے۔''
اے اللہ! بس تیری ہی تو فتی سے بیہ کتاب کھمل ہوئی ہے
میں تیری سرکار میں آگیا ہوں
میں تیرے دربار میں گر پڑا ہوں
میں تیری جناب میں سجدہ ریز ہوگیا ہوں
میں نے تیرے آستانے پہ ماتھا رکھ دیا ہے
میں نے چوکھٹ پہ پیشانی خاک آلود کر دی ہے
میں نے ناک زمین پررگڑ دی ہے

ا الله! تير يار حميب جناب محد كريم الله في بتلايا ب: مَثَلُ الْقَلَبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّهُا الرِّيَاحُ بِفُلَاةٍ

[ ابن ماحه، كتاب السنة ]

ا ہن ا '' دل کی مثال (پرندے کے )ایک پر کی ہی ہے جے چیٹیل میدان میں ہوا کیں الٹا پلٹا رہی ہوں۔'' میرے مولا ! بیدل جس قدر بھی الٹے پلٹے! ہوکو ہو و بیاباں سے ہم آغوش ولیکن ہاتھوں سے میرے دامنِ افلاک نہ چھوٹے ہاں ہاں! میرے مولا ..... تیرے مصطفیٰ مُنافیظ کی سیرت کے رویے نگاہوں کے سامنے رہیں

آئھوں سے اوجھل ہونے نہ یا ئیں

نظر بٹنے نہ یائے

﴿ رَبُّنَا لَا ثُوغَ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتُنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْبَةً ۚ اِلنَّكَ ٱلْتَ الْوَهَابُ ﴾

[ آل عمران : ۸ ]

''رب ہمارے! ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، اپنی جناب سے رحمت عطا فرما دینا۔ کیا شک ہے کہ داتا تو ہی ہے۔''

ما تکنے والے گدا ہیں جم طرح حبشہ کا بلال دلائٹو ہیں انگتے ہیں اس طرح ما تکتے ہیں جس طرح حبشہ کا بلال دلائٹو ہا نگتا تھا مدینہ منورہ کی ایک خاتون نے ہتلایا ہے آس خاتون کا تعلق انصار کے قبیلے ہنو نجار سے ہے کہتی ہیں:
مجد (نبوی) کے گرد جو گھر شھے میرا گھر ان گھروں میں سب سے اونچا تھا میرا گھران گھروں میں سب سے اونچا تھا حضرت بلال ڈلائٹو اس گھر کی حیت یہ فجر کی اذان کہتے شھے وہ سحر کے وقت ہی یہاں آ کر بیٹھ جاتے شھے صادق کو دیکھتے رہنے شھے صادق کو دیکھتے رہنے شھے حینی سے کی سفدی نمودار ہوتی

پھر کہتے:

وہ اسے دیکھتے اور انگرائی لیتے

ہم فقیر ہیں

اَللّٰهُمُّ اِنِّي اَحُمَدُكَ اَسُتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ اَنْ يُقِينُمُوا دِيْنَكَ آ ابو داؤد، كتاب الصلاة ]

اے اللہ! میں تیری تعریف کرتا ہوں قریش کےمعاملے میں تجھ ہی ہے مد د مانگتا ہوں وہ تیرے دین کوقائم کرنے والے بن جائیں ال گھر کی مالکن انصاری خاتون کہتی ہیں: یہ جملے کہہ کرحضرت بلال ڈٹاٹٹڈا ذان شروع کر دیتے میں اللہ کی قتم کھا کر کہتی ہوں مجھے نہیں معلوم کہ بلال ڈالٹڑ نے کسی رات بھی ان کلمات کو حیموڑ ا ہو اے اللہ! ہم بھی وعا کرتے ہیں تیرے حبیب مُثَاثِیُم کے بلال ڈاٹٹو کی طرح تیرےحضور فریاد کرتے ہیں ظلم و زوال کی رات کمبی ہوگئی اسلام کا سپیدهٔ سحرنمودار کر دے امریکیوں کواسلام کا پاسبان بنا دے پورپ کے گوروں کو دین کا انعام دے دے آسٹریلیا کو یبارے محمر مُنْافِیْلُم کا والا وشیدا بنا دے

الراب مير المضور اللاك المساح

الله الله! اتنی دیر نه کرنا که آس اور امید کا دھاگا ٹوٹ جائے پیارے مصطفیٰ مَثَاثِیْرُ کی آ واز آتی ہے ابن ماجہ کے صفحات ہے آتی ہے ''کتاب السنہ' کے دروازے ہے آتی ہے

ضَحِفَ رَبُنَا مِنُ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَ قُرُبِ غِيرِهِ

"ہمارارباہے بندوں کی ٹوٹتی امید پر ہنتا ہے

کیونکہ اس کی جانب سے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے

میرے مولا! ہم مان گئے

تیرے پیارے حبیب ٹاٹیٹم کی بات پر ایمان لے آئے

دھور ٹاٹیٹم کی پر رحمت سیرت کو دنیا کا سائبان بنا دے

دھوپ سے بچا لے

دھوپ سے بچا لے

تیتی لو سے میرا رضار بچا لے

اسلام کی ایسی باوٹیم چلا دے

ہو پیار سے میرا گال شہتھیا دے

ہو پیار سے میرا گال شہتھیا دے

وہ دیکھو! ایک قافلہ مدینہ کی جانب چلا آ رہا ہے
اس قافلہ کا منظر سیح بخاری کے صفحات پرنظر آ رہا ہے
حضور مَنَّ الْنِیْمُ اوْنُدی پیسوار ہیں
اوْنٹی کا نام'' عضاء'' ہے
کوئی نہیں جواس سے آ گے بڑھ جائے
حضرت انس ڈلٹی بتلاتے ہیں
ایک ویہاتی اونٹ دوڑا تا آ گے بڑھ گیا
عضاء بیچے رہ گئ

الدي مدي مراح المحالي المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

مراللہ كے رسول تَلْقَيْمُ نے فرمایا! إِنَّ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنُ لَا يَرُفَعُ شَيْعًا مِنَ اللَّهُ نُيَا إِلَّا وَضَعَهُ [كتاب الرقاق] شك وشبہ سے بالا بیر حقیقت ہے اللہ نے اپنے اوپر لازم كر ليا ہے دنیا میں جو بھی عروج پہ جاتا ہے اللہ اسے نيجا وكھا كے رہنا ہے

میرے اللہ! میں نے دیکھ لیا
تواضع کے دروازے سے جھا نک کر میں نے
تیرے بیارے مصطفیٰ مُنافیہ کے انکسار کو دیکھ لیا
میں قربان تیرے بیارے حبیب مُنافیہ پر
شاو مدینہ ہوکر جفوں نے تواضع کا اظہار فر مایا
رہتی دنیا تک تیرے دستور سے ہمیں آگاہ کر دیا
میرے مولا! تیرے بیارے مصطفیٰ مُنافیہ کے فرمان نے
میری امیدوں کو جوان کر دیا
میرے وصلوں کو جوان کر دیا
میرے وصلوں کو جوان کر دیا
میرے وصلوں کو جوان کر دیا
میرے کو فولا دینا دیا

ہاں ہاں! تیرے اس پیارے نبی مُالیّنیم کے فرمان نے

جوارادوں کے اس قدر کیے تھے کہ!

صحیح مسلم میں ہرمسلم کے لیے یہ نمونہ ہے قَدُ عَصَّبَ بَطُنَهُ بِعِصَابَةٍ آپ تَالِیُّا نَے اپنے پیٹ پہ پی باندھی ہوئی تھی سیہ پٹی بھوک کی وجہ سے تھی ہاں۔اے اللہ! تیرے مصطفیٰ تَالِیْا کے ایسے ہیروکاروں نے ہی قیصر وکسر کی کوتہہ و بالا کر دیا تھا

الديم منور الله المكالك

اے اللہ! پید مبارک یہ بندھی پی نے ہر دور میں ہرمسلم کو کو و گراں بنا دیا تیرے صبیب مالی کی زندگی میں ہی په وقت بھی آیا کے سے سارے مشرک قریثی مسلمان ہوئے بلال دِلْقُنُهُ كَى دِعا بِر آئَى تنجی تو وہ تیرے مصطفیٰ مُنافِیْم کے ہمراہ کعبہ کے اندر گئے ابن ماجه كا" باب الملاحم" و يكمنا بول اے اللہ! تیرے مصطفی منافیظ نے فرمایا ہے إذًا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ جب بوی بوی جنگیں ہوں گی يَعَتَ اللَّهُ بَعُثًا مِّنَ الْمَوَالِي الله نومسلموں کا ایک نشکر کھڑا کرے گا هُمُ أَكُرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا ان کے گھوڑے عرب کے بہترین گھوڑے ہوں گے

محكم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مطالعہ

وَ أَجُودُهُ سِلاَحًا

ان کا اسلحہسب سے اعلیٰ ٹیکنالو جی کا حامل ہوگا مریم میں ہور سی پیر ر

يُؤيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ

الله ان کے ذریعے سے دین کوطاقتور کر دے گا

اے میرے مولا! میری اس کتاب کو گتا خانہ خاکوں کے جواب کو میرے حضور مُنائیاً کے رویے کو ایک سبب بنا دے ان لوگوں کے اسلام کا جن کا بتا تیرے مصطفی مُنائیاً نے بتایا ہے میرے مولا! اک اور تجدۂ شکر تیرے دربار میں تیرا اسلام کس قدر عظیم ہے جو بھی اس کا پرچم اٹھالے تیرے حبیب محمد کریم مُنائیاً کی محبت واطاعت کا نعرہ لگالے

وه عربی ہو یا مجمی امریکی ہو یا بورپی مذابقہ سیدہ پیشنہ

افریق ہو یا ایشیا کی کلامہ ماگر ا

کالا ہو یا گورا •

سرخ ہو یا گندی ہر مسلم یہی کیے گا

یہ میرا بھائی ہے

اس لیے کہ اس نے کہہ دیا ہے ''محمد مُنالِیْنِا ہمارے رسول ہیں۔'' اے اللہ! پھر میں کہہ دوں ایسا کہنے والا بس اب آیا ہی چاہتا ہے اک ذراصبر کہ سیرت کا سائبان چھایا چاہتا ہے اک ذراصبر کہ سیرت کا سائبان چھایا چاہتا ہے

﴿ وَاخِرُدَعُونِهُمْ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

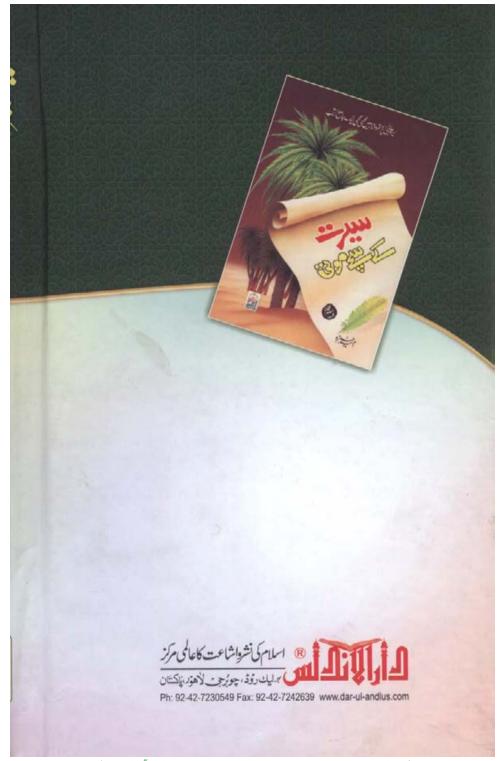